

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم الامين وعلى آله الطيبين واصحابه الطاهرين وعلى اولياء امة الكاملين وعلماء ملة الراسخين لاسيما امام الاولياء ومقدام الصلحاء غوث العالمين

امابعد! فقیر نے اس سے قبل میلاد شریف کے دودرجن زائد سوالات کے جوابات کھر کران کا نام رکھا خید السمعاد فی مسائل السمیلاد اس کی اشاعت کا انتظار کرر ہاتھا کہ ایک سوگیارہ مزید سوالات کراچی باب المدینہ سے موصول ہوئے۔
ان سوالات کے مرتب فقیر کے ایک عزیز فاضل علامہ خطیب سیّد محمد عارف شاہ صاحب اولی ترفدی مظلم بین اس کے تعییل ضروری سمجھی ورنہ خیال تھا کہ تحریرا قال جب تک شاکع نہ ہواس کے جوابات کھناکسی کام کے نہیں کیونکہ آج کل قدر دانوں کا حال یہ ہے کہ ضخیم کتب اور عظیم رسائل کے کلفتے کا حکم فرمادیتے ہیں لیکن دماغ سوزی کے بعد جواب ملتا ہے کہ اب ہماری کمرٹوٹ گئ فلہذا معذرت خواہ ہیں بہر حال یہ سوالات ۸ صفر المظفر اسمال ہے جد القادر الجیلانی کے وسیلہ جلیلہ سے لکھنا شروع کر دیا اور ان میں اس کی ضخامت دو تمین سوصفیات سے کم نظر نہیں آتی۔
د ہمن میں اس کی ضخامت دو تمین سوصفیات سے کم نظر نہیں آتی۔

وما توفيقي الابالله العلى العظيم وصلى الله تعالىٰ علىٰ حبيبه الكريم

مدینه کا بههکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداً و لیسی رضوی غفرله بهاولپور با کستان

# سوال-1.....آپ عبدالقادر جيلاني كوغوثِ اعظم كيول كهتي بين؟

جواب ..... بیدلقب شیخ عبدالقادر جیلانی رض الله تعالی عند کو الله تعالی کا عطا کرده ہے۔ چنانچی حضور غوث اعظم رض الله تعالی عند نے ایک الہام بیان فر مایا جو الله تعالی نے آپ کو خلوت خاص میں ارشادات سے نوازا' وہ الہام رساله 'الغوثیه' کے نام سے مشہور ہے۔ فقیر ۱۳۸۸ ہے میں بغداد شریف باردوم حاضر ہوا تو باب الشیخ کے سامنے ایک کتب فروش سے ایک کتاب خریدی بنام:

الفيوضات الربانيه سيّدنا القطب الكبير باز الله الاشهب مولانا عبدالقادر الكيلانى ترجمه و ترتيب السيّد الشيخ نورالدين ابا فهد باسم بن على بن عبد الملك بن السلطان محمد بن الامام محى الدين المدرس الحسينى رئيس الطريقه القادريه

اس كصفيه سيصفيه الكرساله پهيلا مواج ال كاول مين بيعبارت مرقوم ب: هذا الغوثيه وهي بطريق الالهام القلبي والكشف المعنوى رساله غوثيه (عربي زبان) مين ب-وهمل رساله اورمزيد تحقيق فقير كرساله مخوف القب ب مين برصيح

سوال-2 .....غوثِ اعظم توصرف الله تعالى ہے لہذا الله تعالى كے سواكسى اور كوغوث اعظم كہنا شرك ہے اور بيشر كيه نام ہے كياغوثِ اعظم كہنے والے مشركنہيں؟

جواب ..... واقعی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی فریا در سنہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عطاکا اٹکار بھی گمراہی ہے غوثِ اعظم اللہ تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام نہیں پھرشرک کیسا۔ اس مسلہ کے بیجھنے سے پہلے یا در کھئے کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرا یک کا فریا درس ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ حضرت انسان کو بنا کر اپنی صفات و کمالات کا مظہر بنایا ان میں خصوصیت سے انبیاء واولیاء کونتخب فر مایا۔ اس کا اٹکار سب سے پہلے ابلیس نے کیا اور اس نے یہ بھی قتم کھا کر کہا تھا کہ وہ اسے جیلے انبی انسانوں میں تیار کرے گا اور اس نے دعویٰ بچ کر دکھلایا۔

الله تعالیٰ کے اساء وصفات قیاس سے بتانا گمراہی ہے اس کے اساء صفاتی میں غوث اعظم کوئی نام نہیں۔ اگر چہوہی سب کا فریا درس ہے اور انبیاء واولیاء اس کی عطاور بین سے اور اس کی صفات سے موصوف ہیں۔

ﷺ شرقی احکام کا دارومدارعرف پر ہے صدیوں سے بیلقب حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کیلئے مشہور ہے یہی عرف ہے شریعت کی کتابوں میں کہیں اللہ تعالی کیلئے میڈامنہیں دیکھا گیا ہے فالہذااللہ تعالی کیلئے ایسانا م استعال کرنا بدعت بلکہ الحاد ہے۔ چند سالوں پہلے وہابیوں دیو بندیوں نے ایک رسالہ شائع کیا اس کا موضوع یہی تھا جواو پرسوال میں مذکور ہے۔فقیراً و لی غفرلہ نے اس کے جواب میں رسالہ مذکور کھا ہے جس کا عنوان بہہے۔

فرقہ وہابی نجدی دیوبندی نے ایک نئی بدعت وشرارت کا آغاز کیا ہے جس کے تحت محبوبانِ خدا کی عداوت کے سبب محبوب سبحانی غوثِ اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے اس مسلمہ و متفقہ لقب و خطاب کو آپ سے چھیننے اور آپ کو مجبور و بے اختیار ثابت کرنے کی مہم شروع کی ہے اور بیتا ثر دے رہے ہیں کہ غوثِ اعظم آپ نہیں بلکہ اللہ تعالی ہے لہذا غوث اللہ تعالی علیہ کے بجائے 'غوث اعظم جل جلالہ' کہنا چاہئے کیونکہ محبوب سبحانی کوغوث اعظم کہنا شرک کا موجب ہے۔ (العیاذ اللہ)

حالا تکہ غوث اعظم بالا تفاق شاہِ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب ہے اور آج تک کسی نے اللہ تعالیٰ کیلئے استعال نہیں کیا۔ خہ اللہ تعالیٰ کے اساء مبارکہ میں غوث اعظم مذکور ہے اور نہ ہی کتاب وسنت میں اللہ تعالیٰ کیلئے اس کا استعال آیا ہے۔ در حقیقت بدعت فروشوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے اس کا استعال کر کے اور 'غوث اعظم جل جلالہ' ککھ کرایک نئی بدعت کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ ازخود اللہ تعالیٰ کے نئے نئے نام گھڑ ناشر عاً ناروا ہے۔

ہ اس بدعت کا ارتکاب جس نے کیا اس کا تعارف حاضر ہے لیکن اس جرم میں تمام و ہائی دیو بندی شریک ہیں کیونکہ یہ اس ک اس غلط کاروائی کے مؤید ہیں۔

## تعارف بدعت مذکور کے مرتکب کا

' خوث اعظم جل جلاله' کتابچه کا مؤلف حافظ محمد ظهور الحق ویو بندی جھنڈیا لی علاقه پنڈی گھیپ کا ہے اور مولوی غلام خان راولپنڈی کے رساله 'تعلیم القرآن' میں بھی اس کا اعلان ہوتا رہا ہے اس کتابچہ میں بیشلیم کیا گیا ہے کہ خوث اعظم اورا سکے ہم معنی دوسرے الفاظ کا استعمال حضرت موصوف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیلئے اس قدر مختص ہوگیا ہے کہ جب بھی خوث اعظم ، خوث پاک جیسے کلمات سے یادیکھے جا کیں ذہن فوراً حضرت شیخ کی طرف نشقل ہوجاتے ہیں۔

لیکن بیتلیم کر لینے کے باوجوداس کامؤلف لکھتاہے

مسلمال سجھتا نہیں ہے کسی کو مسلمال سجھتا نہیں ہے کسی کو

گویا جومسلمان ہے وہ محبوبِ سِجانی کوغوث اعظم نہیں سمجھتا اور جوآپ کوغوث اعظم سمجھتا ہے وہ معاذ الله مسلمان نہیں ہے۔ ( لاحبول ولا قبوۃ الا بالله )

نوٹ ....اس فتوی کے بعد اب وہ فہرست ملاحظہ ہوجن اولیاء کاملین اور علماء را تخین نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو دغوث اعظم میں اللہ عنہ کو اللہ عنہ کو منا اور کتا ہوں میں کھا ہے۔

#### فهرست

وہ اولیاء ومشائخ اور علماء سلف وخلف حضرت غوث پاک کو ہی غوث اعظم غوث الثقلین کہتے لکھتے آئے ہیں اور بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کوغوث اعظم نہیں کھا۔

علامه شاه عبدالحق محدث دبلوى 'شارحِ مشكلوة شريف في فرمايا، قطب الاقطاب الغوث الاعظم شيخ شيوخ العالم غوث أثقلين \_ (الاخبار الاخبار الا

امام ربانی مجد دالف ثانی نے فرمایا ،تمام اقطاب و نجباء کو فیوض و برکات کا پہنچنا حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی کے وسیلہ شریف سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ بیمرکز شیخ کے سواکسی اورکومیسر نہیں .....مجد دالف ثانی بھی آپ کا نائب اور قائم مقام ہے۔ جیسے کہتے ہیں:

نور القمر مستفار من نور الشمس (كتوب١٢٣،جلاسوم، صلح ١٣٣٨)

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے فرمایا، حضرت غوث اعظم نے (مثل قصیدہ غوثیہ) تفاخر وکلمات کبریائیہ کے ساتھ کلام فرمایا اور تسخیر جہاں آپ سے ظاہر ہوئی ہے۔ آپ اپنی قبر میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ (ہمعات صفحہ ۸۳،۲۱) جمعرات کو غوث الثقلین کی فاتحہ دے۔ (انتہاہ فی سلاس اولیاءاللہ صفحہ ۴۵)

ملاعلى قارى 'شارح مشكوة شريف' ففرمايا، آي قطب الاقطاب وغوث الاعظم بين (نزمة الخاطر الفاتر ، صفيه)

علامہ نورالدین علی بن یوسف نے کتاب بجۃ الاسراراورعلامہ محد بن یجیٰ نے کتاب ' قلا کدالجواہر' میں اور شیخ عبدالحق محدث وہلوی نے کتاب ' زیدۃ الآ ثار' ' (تلخیص بجۃ الاسرار) میں غوث الاعظم کی شانِ غوشیت کوخوب خوب بیان کیا ہے۔

سلطان العارفين سلطان با مورحمة الله تعالى عليان السيخ مشهور عالم كلام مين بارگاه غوهيت مين بزبان پنجابي اسطرح استغاثه كياسي كه

طالب غوث الاعظم والے شالا کدے نہ ہواون ماندے ھو سن فریاد پیرال دیا پیرا مری عرض سنیں کن دھر کے ھو

غور فرمائیں کہ کیے جلیل القدر بزرگانِ دین و محدثین و اولیاء کرام نے غوث الاعظم اور غوث الثقلین کے القاب سے محبوبِ سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عند کا ذکر فرمایا ہے جبکہ بطور مثال بیصرف چند حوالہ جات ہیں اور باقی تمام بزرگان دین وعلاء امت جنہوں نے غوث الاعظم کے نام مبارک کی تصرح کی ہے وہ تو بیثار ہیں اب جولوگ ان بزرگان دین کے استے بڑ لے لئکر کے برعکس غوث الاعظم کا انکار کریں اور اسے شرک قرار دیں کے مینڈک سے زیادہ ان کی کیا حیثیت ہے؟

#### مکتب فکر دیوبند کے اکابر

کتب اوران کے اکابر کے حوالوں سے بھی غوث الاعظم محبوب ِ سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں غوث الاعظم کوشرک قرار دے کر اللّٰہ تعالیٰ کوغوث اعظم جل جلالہ نہیں کھھا گیا۔

مولوی اساعیل وہلوی صاحب ' تقویۃ الایمان' میں لکھتے ہیں، روحِ مقدس حضرت غوث الثقلین متوجہ حال ایثان گرویدہ حضرت غوث الثقلین (جن وانس کے فریادرس) کی روح مقدس میرے پیرے حال پر متوجہ ہوئی۔ (صراط متقیم ، صفحہ کے ایک حضرت غوث اللہ صاحب مہا جر کی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث اعظم رض اللہ تعالی عندسات اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے سے ماجی امداد اللہ صاحب مہا جر کی فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے۔ آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کوغرق ہونے سے بھایا۔ (شائم امدادیہ صفحہ ۸)

مولوی خلیل احمد دیوبندی اوررشیدا حمر گنگوہی نے لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم اورخواجہ بہاؤالدین کومعلوم تھا کہ سیدا حمد صاحب کی شان بزرگ ہے۔ (براہین قاطعہ صفحہ ۹)

مولوی غلام خاں پنڈوی کے استاذ مولوی حسین علی وال پھیروی کی کتاب ببلغة الحیر ان صفح بین میں کھی آپ کوغوث الاعظم کھا ہے۔
و یو بندی شخ النفیر مولوی اجمع علی لا ہوری کا بیان ہے کہ ہم میں سے ہر مخص جعرات کوذکر جبر سے پہلے گیارہ مرتبہ قل شریف پڑھر کر حضرت غوث الاعظم کی روح کواس کا ثواب پہنچا تا ہے بیہ ہماری گیارہویں ہے۔ (ہفت روزہ خدام الدین لا ہور، کا فروری، ۹ جون ۱۲۹۱) ملاحظہ فرما ہیں ! نہ کورہ حوالہ جات میں آپ کوس طرح متفقہ طور پڑھوث الثقلین وغوث الاعظم سلیم کیا گیا ہے بلکہ دیو بندی و ہائی ملاحظہ فرما ہیں!! نہ کورہ حوالہ جات میں آپ کوس طرح متفقہ طور پڑھوث الثقلین وغوث الاعظم سلیم کیا گیا ہے بلکہ دیو بندی و ہائی محلوں بعد کرتب فکر کے اکابرین کی تصریح کے مطابق غوث الاعظم من من اللہ تعالی عنہ نے جہاز غرق ہونے سے بچالیا ۔ آپ کوصد یوں بعد سیّد احمد ہر بلوی اور اس کے مریدین کے احوال بھی معلوم ہو گئے اور روحانی توجہ بھی فرمائی ۔ مولوی احمد علی کے بقول ذکر جبرو ماہانہ گیارہویں کے بجائے ہفت روزہ گیارہویں کا جواز وثبوت بھی ہوگیا۔ (والفضل ما مشہدت به الاعداء) مبرحال چونکہ آپ غوث الاعظم وغوث النقلین ہیں اس لئے آپ کو پیرد تھیر بھی کہا جاتا ہے ۔ کیونکہ جنوں انسانوں میں سے جوفریاد کرتا اور آپ کی پناہ چاہتا ہے بفضلہ تعالی آپ اس کی فریادری ود تھیری فرمائے ہیں۔

و پوبندی ند به کاتر جمان ہفت روزہ 'وعوت' لا ہورا کی معترض کے جواب میں لکھتا ہے کہ شخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کیلئے لفظ 'غوث' کا استعال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے مواعظ میں بھی عام ہے۔ اگر آپ کوان کے اکابر دیوبند پر اعقاد نہیں تو کم از کم اوپر کے فقہاء احناف کے بارے میں تو آپ ابھی تک استے بدگمان نہیں ہوں گے۔حضرت علامہ ملاعلی قاری علیہ الرحمة الباری جو فقہاء حنفیہ میں نہایت ممتاز بزرگ گزرے ہیں، اپنی کتاب نزمة الخاطر الفاتر مطبوعہ مصر کے صفحہ ۵ پر سیّدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق رقمطر از ہیں:

القطب الربانى والغوث الاعظم الصمدانى سلطان الاولياء والعارفين كياحديث وفقه اوملم كلام كريباند پايه ام اسلام كوحيد جيب بنيادى اورنازك مئله بين بحى ابحى تك بخبر بين \_ (معاذالله) كياحديث وفقه اورفقها كرام پراعتاد أكران ائمه اعلام اورفقها كرام پراعتاد أكر على جائز باتى بهارے بلي بين ربتا بى كيا ہے؟ حضرت شخ احمد رفاعى كى كتاب البنيان المشيد كا أردوتر جمه جوحضرت مولا نااشرف على تھا نوى صاحب كى تكرانى بين حضرت مولا ناظفر احمد صاحب عثانى نے كيا تھا اس بين كى مقام پرلفظ نفو شخوت كا استعال ملتا ہے۔ (اخبار دوتر ؟ لا بور ١٩ اپر بل ١٩٢٣ء صفير)

#### ديو بنديوں وهابيوں پر سوال

ا نہی چند حوالوں پراکتفا کرتے ہوئے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیوبندی واہل حدیث حضرات کے ندکورہ پیشوااورا کابر،علاءامت جنہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رض اللہ عنہ کوغوث اعظم (سب سے بڑا فریا درس) اور جن وانس کا فریا درس (غوث اثقلین) سمجھالکھااور کہاہے کیاوہ مشرک تھے یامسلمان ؟ کہ

# مسلمال سجھتا نہیں ہے کسی کو مسلمال سجھتا نہیں ہے کسی کو

كىيا ان حضرات كوعلمنہيں تھا كەخدا كے سوائسى كوغو شِ اعظم نہيں سمجھنا جا ہے اورغو شِ پاک كوغو شِ اعظم كہنا اسلام كےخلاف ہے۔ كيا ان كاعلم وتحقیق غلط تھی يا مؤلف كتا بچەكى يار ٹی ان سے زيادہ تحقیق وعلم كی حامل ہے؟

اور نہ میں کیا اکابر علاء اہل حدیث و دیو بند میں سے پہلے بھی کسی نے اللہ تعالی کیلئے غوث اعظم جل جلالہ کا لفظ استعال کیا ہے اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے کو منع کیا ہے؟ کیا بیٹی بدعت صرف موجودہ دیابنہ وہابیہ ہی کی پارٹی کے جھے میں آئی جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے غوث اعظم جل جلالہ کی موجد دیو بندی پارٹی کے اکابر علماء نے صرف شاہِ جیلانی ہی کو غوث اعظم وغوث الثقلین نہیں کہا بلکہ اس سے تجاوز کر کے اینے مولویوں کے قل میں بھی اسے استعال کیا ہے۔

☆ دیوبند کے شخ الہند مولوی محمود حسن ، مولوی رشید احمر صاحب گنگونی کے مق میں لکھتے ہیں ۔

جنید و شبلی ثانی ابو مسعود انصاری رشید ملت و دیں غوث اعظم قطب ربانی ۔

الله مولوی غلام خان صاحب کے استاد شیخ مولوی حسین علی کی مشہور کتاب 'بلغة الخیران' کے صفحہ اور کھھاہے ہے۔ قطب الواصلیں غوث الکاملین حضرت حاجی دوست محمد صاحب

بَان شاه شهید حامِ حربین شه عبدالرحیم غوث دارین (قصائدتاکی)

☆ قصائدقاسى ميں سلطان عبدالحميد كى جناب ميں مولوى ذوالفقار على كى زبانى مذكور ہے:

اذا انت عون الحق غوث الخلق والـركـن الـشديد (قصائدقاسى مسلحہ))

🖈 بانی دیوبندی مولوی قاسم نا نوتوی لکھتاہے 📑

ائتباہ .....ان حوالہ جات کودیکھیں اورغور فرمائیں کہ جولوگ آج حضرت غوث اعظم شہنشاہِ بغدادرضی اللہ تعالیٰ عنہ کوغوثِ اعظم کہنا شرک و خلاف اسلام قرار دے رہے ہیں ان کے اکابر کس قدر واضح الفاظ میں اپنے امراء و علاء و مشاکخ کوغوث اعظم، غوث کاملین،غوث دارین وغوث الخلق لکھ رہے ہیں۔لیکن بینام نہادموحدین اپنے اکابرکوتو کچھنہیں کہتے مگرشہنشاہِ بغدادکو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پرانہیں شرک کا دَورہ پڑجا تا ہے۔

### غوث كاشرعى معنى

میرلوگ محبوب سجانی رضی اللہ تعالی عنہ کوغوث الثقلین غوث اعظم مانے سے انکاری ہیں مگر اللہ تعالی نے آپ کو اور دیگر مقبولانِ بارگاہ کو
کن فیکون کی شان بھی عطا فرمائی ہے۔ چنا نچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ' فتوح الغیب 'شریف میں خو دنقل فرمایا ۔
جس کا ترجمہ کتب خانہ و ہا ہیہ سعود ہیں حدیث منزل کراچی نے بدیں الفاظ شائع کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا اے آدم کے بیٹے! میں معبود ہوں جس چیز کو کہتا ہوں کن پیدا ہوفیکون پس وہ ہوجاتی ہے۔ تو میری فرما نبرداری کرمیں تجھے بھی ایسا کروں گا کہ تو کسی چیز کو کن کہے گافیکون پس وہ ہوجائے گی اور تحقیق دیا ہے بیمر شبداللہ نے اپنے بہت پیغیبروں دوستوں اور بیا کروں گا کہ تو کسی چیز کو کن کہے گافیکون پس وہ ہوجائے گی اور تحقیق دیا ہے بیمر شبداللہ نے اپنے بہت پیغیبروں دوستوں اور بیا کروں گا کہ تو کسی چیز کو کن کہے گافیکون پس وہ ہوجائے گی اور تحقیق دیا ہے بیمر شبداللہ نے اپنے بہت پیغیبروں دوستوں اور بیا آدم کے خاصوں کو۔ (حوالہ نہ کورہ صفحہ ۲۵)

## فرمودة غوث اعظم

خود حضور غوث اعظم رض الله تعالی عند نے غوث کامعنی و مطلب واضح فر مایا کہ غوث وہ ہوتا ہے جس کی تدبیر تقدیرین جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عند کے حالات بڑھنے والوں کومعلوم ہے کہ حضور شیخ عبدالقا در جبلانی قدس سرہ کی کس طرح تدبیر تقدیرینتی تھی اس قتم کے واقعات 'کرا مات غوث اعظم' میں بیشار ہیں۔

#### غوث کے لغوی و شرعی معنی میں مناسبت

يهال لغوى وشرعى معنى كى مناسبت عرض كردول \_

غوث كامعنى ..... لغت كى كتابول ميں غوث كى معنى ہوتا ہے ، فريا درس اور مدد گار۔

## ﴿ قرآن مجيد﴾

- القصص: ١٥) عن شيعة (القصص: ١٥) الم
- الله المحاريادي الساح الله المحاسب عند المحاسب الله المحارية المحا
- اس نےمویٰ سےاس کے دشمنوں کے برخلاف مدوجاہی۔ (ترجمہمولوی ثناء الله غيرمقلدو بالي صفحه ٢١٣)

الل لغت نے بھی اس کے یہی معانی لکھے ہیں۔

فائدہ ..... یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ آپ کوغوث اعظم اورغوث الثقلین تو کیا صرف غوث کہنا بھی گوارانہیں کرتے بلکہ وہ برملا کہتے ہیں کہ غوث اور داتا اور مولی اور سیّد تو صرف اللہ ہی ہے مگر اللہ ربّ العالمین نے قرآن مجید میں بیتمام القاب اپنے محبوبوں کو عطافر ماکر جاہلوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ چنانچہ ہماری پیش کر دہ فدکورہ آیت میں حضرت موی علیہ اللام سے استغاثہ کیا گیا لہٰذا آپ نبی ورسول ہوتے ہوئے فوث بھی تھے کیونکہ ہمارا قاعدہ ہے کہ ادنی درجہ علی لازم ہوتا ہے۔

خ التكم الرسول فخذوه ليني جو يحتمهين رسول دےوہ كاو۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ امام الانبیاء والمسلین دینے والے یعنی داتا بھی ہیں۔

🖈 جبریل علیه السلام اوراولیاء الله کومولی کے لقب سے نوازا گیا ہے۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ عَلَى ان الله هو موله وجبريل وصالح المؤمنين

🖈 حضرت یجی علیه السلام کوسیّد ہونے سے سرفراز کیا گیا۔

كما قال الشرقالي: سيداً وحصوراً ونبيا من الصلحين

فائدہ ..... قرآن مجید سے ثابت ہوگیا کہ غوث، داتا، مولی اور سیّد کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کا بخشا ہے لہٰذااب ان القاب کو ہزرگوں کیلئے استعال کرنے میں ذرّہ بھر بھی شک کی گنجائش نہ رہی۔ان واضح آیات کے باوجود مشرین کے افکار واعراض پر جمیں سخت تعجب ہوتا ہے حالانکہ انہیں کے اکابر نے حضرت غوث اعظم اورغوث الثقلین کہنے اور لکھنے میں ہمارے ساتھ کممل اتفاق کیا ہے۔ چند حوالے گزر چکے۔

## غوثِ اعظم دیوبندیوں کے گھر میں

علماء دیوبند وہابیہ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ نے لکھا ہے، حضرت غوث پاک قدس سرہ کلیات صفحہ ۲۵ میں الاعظم، شائم امداد بیصنی شخام امداد بیصنی سے غوث ہے، بیم سرتبہ عظیم رکھتا ہے اور سید کریم ہوتا ہے، آدمی حالت اضطراب میں مختاج ہوتے ہیں اور اظہار علوم فہم اور اسرار کمتونہ اس سے چاہتے ہیں اور طلب دعااس سے کرتے ہیں اور وہ مستجاب الدعوات ہے، شائم امداد بیصنی مناور وہ مستجاب الدعوات ہے۔ شائم امداد بیصنی مناور وہ مستجاب الدعوات ہے۔ حضرت غوث اعظم ،امداد بیالمشناق صفحہ ۱۹۹ ، خود حاجی صاحب نے لکھا ہے۔ حضرت غوث اعظم ،امداد بیالمشناق صفحہ ۱۹۸ ، خود شائع مناور العلق الله بین ،امداد بیالمشناق صفحہ ۱۹۹ ، خود شائع مناور الله بین مناور کی دوران لکھا گیا ہے۔ کلیات المداد بیالمشناق صفحہ ۱۹۹ ، خوث الفائین ،امداد بیالمشناق صفحہ ۱۹۹ ، خوث الفائد بین مولوی احتمام ، کوث و شائع مناور کی تشکرہ اللہ بین مولوی احتمام الحن کا ندھلوی دیوبندی کی مکمل کتاب بنام 'خوث الاعظم ، اور اس میں بار بارغوث اعظم کالقب آپ کیلئے استعال کیا گیا ہے ، خوث الاعظم ، فقاو کی نذیر بیجلدا ،صفحہ ۱۱۳ الغیر مقلد بین مولوی انتہ بین کی بیار المولوم دیوبند، جلد ۱۳۵ ہے ، ۲۵ سے ۲۰ س۲۰ سے ۲۰ سال کوث کا نذیر بیجلدا ، صفحہ ۱۱ سالم کیا گیا کے مقاد ہائی۔

فائدہ .....ان حوالوں سے یہ بات اظہر من الشمس ہوگئ ہے کہ اہلسنّت کی طرح دیگر فرقوں کے اکابر واصاغر بھی لقب غوث اعظم اورغوث الثقلین غیر خدا کیلئے استعال کرتے چلے آئے ہیں۔ بالخصوص پہلقب حضرت پیران پیرد تشکیر ابومجہ سیّد نااشیخ السیدعبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عند کی ذات گرامی کیلئے درجہ شہرت حاصل کر چکا ہے گویا جب بھی پہلی سامنے آتا ہے تو فوراً آپ کی طرف خیال چلاجاتا ہے اگر اس لقب کا استعال اتناوسعت ندر کھتا تو ہمارے خالفین کے اکابر غیر خدا کیلئے بھی بھی اس کا ارتکاب نہ کرتے۔ فوٹ سیسنخامت سے بچنے کیلئے اسی پر اکتفا کرتا ہوں وضاحت و تفصیل کیلئے فقیر کا رسالہ 'فوٹ اعظم' جیلانی کا لقب ہے' میں ملاحظہ فرمائیں۔

# سوال-3.....ہم نے سنا ہے وہ شیخ عبدالقا در جیلانی تھے آپ شیخ بھی کہتے ہیں پھرسیّد کیوں کہتے ہیں؟

## یهودیوں اور شیعوں کا مشتر که عقیدہ

حضور خوث صدانی سیّدنامحبوبِ سِجانی قطب ربانی رض الله تعالی عنکو یهودی اور شیعه ایرانی نسل کہتے ہیں (معاذالله) بیلوگ آپ کو سیّدنہیں مانے۔انگریز کے سوال کا جواب مندرجہ ذیل عبارت سے پڑھئے اور شیعه کی عبارات اوراس کے جوابات آنے والے صفحات پر ملاحظہ فرمائیں بیفلط خیال ہے کہ آپ ایرانی النسل شھاس دعوی کیلئے کوئی سند پیش نہیں کی جاسمتی ہے اگر آپ عربی النسل نہ ہوتے تو آپ کے معاصرین خصوصاً وہ علماء جو آپ کے سامنے زانوئے اوب تہہ کرتے تھے مثلاً مفتی عراق ابو برعبدالله بن النسل نہ ہوتے تو آپ کے معاصرین خصوصاً وہ علماء جو آپ کے سامنے زانوئے اوب تہہ کرتے تھے مثلاً مفتی عراق ابو برعبدالله بن النسل نہ ہوتے تو آپ کے معاصرین خصوصاً وہ علماء جو آپ کے سامنے زانوئے اوب تہہ کرتے تھے مثلاً مفتی عراق ابو برعبدالله بن کو الله کی سیرت سے متعلق ہے،اس کا تذکرہ ضرور کرتے ۔ایرانی حبثی ، زنجی ( نیگرو ) یا ترکی نسبت کو اس زمانے ہیں مسلمان بست تصور کرتے تھے اور نہ قرون وسطی کے صرور کرتے ۔ایرانی حبثی ، زنجی زات خالص ہندوانہ تصور حیات ہے۔مفروضات کی دنیا وسیع ہے بلکہ بعض اوقات گھنا وئی بھی نظر آتی ہے۔اور شیعہ کا خیال ہے کہ شخ سیّد نہ تھے۔ ملاحظہ ہو 'کلید مناظرہ صفح نمبر ہو سامنے۔

جواب ..... بیصرف شیعوں کی متعقبانہ چال ہے وہ صرف اس لئے کہ حضور خوث پاک رضی اللہ تعالی عند نے شیعہ عقا کد کی بھر پورتر دید فرمائی ہے ان کا قاعدہ ہے کہ جوا کئے نظریات کا مخالف ہوا ہے سب وشتم اور الزام تراثی و بہتان بازی سے نواز تے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے انکہ زادوں کو معاف نہیں کیا مثلاً حضرت زید بن علی (زین العابدین) بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عند یعنی حضرت امام حسین کے پوتے اور حضرت زین العابدین کے صاحبزاد کے وکا فر کہتے ہیں صالا تکہ وہ عالم متی اور پر ہیزگار تھے۔ مروانیوں کے ہاتھ شہید ہوئے اور ان کے صاحبزاد کے حضرت بیلی بن اور ایسے ہی ابراہیم بن موی کاظم اور حضرت جعفر بن علی یعنی حضرت امام حسن عسکری کے بھائی کو بھی کذاب کہا۔ پھر حسن بن مثنی اور ان کے صاحبزاد کے حضرت عبداللہ محض اور ان کے صاحبزاد کے حضرت عبداللہ مضاوران کے بیٹے حضرت مجمد ماقر و مرتد کھتے ہیں اور ابراہیم بن عبداللہ اور زکریا بن محمد ہا قراور عبداللہ من سن میں بن عبداللہ میں اور کہ بین عبداللہ بن صاد اور کہ بین عام میں حضرت اور کہ بین عبداللہ بن سب کو کافر و مرتد کہتے ہیں۔ اس ما وات حسینیہ و حسنیہ جو حضرت زید بن امام زین العابدین کی امامت اور بیروگ کے قائل ہیں سب کو گراہ جانتے ہیں ۔ تفصیل اور حوالہ جات فقیر کی کتاب ' آئینہ شیعہ مذہ ہب' میں ملاحظہ ہو۔ بنا کی سے ہیں بن میں اور بہت پر سب کو گائیاں ہیں اور بہت پر سیور پول کا چود ہر کی کھیں بنا بریں اگروہ خو ہے عظم جیلانی محبوب سبحائی قطب ربانی رضی اللہ عند کو گائیاں دیں اور بت پر ستوں اور بہود پول کا چود ہر کی کھیں بنا بریں اگروہ خو ہے عظم جیلانی محبوب سبحائی قطب ربانی رضی اللہ عند کو گائیاں دیں اور بت پر ستوں اور بہود پول کا چود ہر کی کھیں

تو مجبور ہیں ورنہ حضورغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب مبارک کوتار بخے نے سورج سے زیادہ واضح کیا ہے۔

#### دلائل از کتب شیعه

☆ المعانى شيخ المربن محمودا كبرآبادى في المحمود المعانى شيخ المدن عبد الله المحمود المعانى شيخ المجن والانس شيخ عبد القادر جيلانى موسى جون بن عبد الله المحمض بن حسن مشنى المام حسن رضى الله تعالى عنه مفتهى مى شود - المعانى المام حسن رضى الله تعالى عنه مفتهى مى شود - المعانى المام حسن رضى الله تعالى عنه مفتهى مى شود - المعانى المام حسن رضى الله تعالى عنه مفتهى مى شود - المعانى المام حسن رضى الله تعالى عنه مفتهى مى شود - المعانى المام حسن رضى الله تعالى عنه مفتهى مى شود - المعانى المام حسن رضى الله تعالى عنه مفتهى مى شود - المعانى المام حسن رضى الله تعالى عنه مفتها مام حسن رضى الله تعالى عنه مفتها مى شود - المعانى المعا

کتاب فرکورہ کی عبارت مسطور بالالکھ کرمنکرین کو یعنی شیعوں کو یوں سمجھاتے ہیں کہ ہر کہ طعن برایشان دارداز روئے عقائد داردندازروئے نسابال ماضیہ سیادت ایشال ثابت است۔ داردندازروئے نسابال ماضیہ سیادت ایشال ثابت است۔ یعنی جوکوئی فدہب شیعہ میں ان پرطعن کرتا ہے تو بوجہ ان کے فدہب (سنی) کے ورند آپ کے نسب پرکسی کو طعن کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں اگر کوئی کر ہے بھی تو بے وقو فی ہے اس لئے کہ سابق دور میں جتنا نسب بیان کرنے والے محققین ہیں سب کے نزدیک آپ کی سیادت مسلم ہے اس کے بعد کھتے ہیں کہ سیاد قسط ب الدیسن حسینی حسینی عمد الدیس خوٹ الشقلین است.

☆ مرتضیٰ شیعی نے ' مجرالانساب' میں لکھا ہے کہ سیّدعبدالقادر جیلانی منسوب است بعبد اللّٰہ بن کیجیٰ بن محمد بن داؤد الامیرالکیر بن موکیٰ ٹانی الح میادہ ہے کہ حضرت موکیٰ حسن ثنی کے پڑوتے ہیں۔

است روضة الشبداء مين بهى اس طرح لكها ہے كه قطب الاقطاب سيدى محى الدين عبدالقادر قدس سره منسوب است العبداللذين يحيل \_

## املسنّت کی کتب سے دلیل

ان کا تو کوئی شار بی نہیں۔ چندایک مشاہیر کے اساء درج ذیل ہیں۔

الشيخ السيد عبدالقادر الجيلاني سيد شريف الطرفين صحيح النسبين من الابوين الامام الاحسنين الحسن والحسين بحسب الا بتداء الذي عليه الانتهاء متواتر صحيح ثابت ظاهر كظهور الشمس في اربعته النهار لا يقبل الجمجمة والنزاع كما عليه الاجماع رغما للمبتدعة الرفضة اهل الزيغ والنفاق والشقاء حفظنا الله والمسلمين من كين الحاسدين الضالين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله وهو ارحمه الراحمين فلا حاجته الاقامة الدليل على هذا النسب الشريف الواضح البرهان المشهور لكل مكان كما قال الشاعر فلا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل (نهة الخاط)

## اس طرح حجة البيضاء ميں كھاہےكہ

نوٹ ..... اس سوال کے جواب کی تفصیل میں فقیر کے دور سالے مطبوعہ ہیں 'نسب غوث الور گا اور 'کیاغوث اعظم سیز نہیں'۔

سوال - 4 ..... وہ ایک عالم دین تھے زیادہ سے زیادہ ولی تھے پھر آپ ان کو کیوں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں؟

جواب ..... یہ اس طرح کا سوال ہے جو ان دیو ہندیوں وہا ہیوں کے پیشوا مولوی اساعیل دہلوی نے تقویۃ الا یمان میں اور رشید احمد گنگوہی نے فقاوی رشید یہ میں لکھا کہ نبی علیہ السلام ہمارے جیسے بشر تو ہیں ہی صرف آنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے اس لئے وہ نبوت کی وجہ سے بڑے ہیں اس وجہ سے دہلوی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کو بڑا بھائی اور گاؤں کا چودھری لکھا اور اس لئے وہ نبوت کی وجہ سے بڑے ہیں اس وجہ سے دہلوی نے حضور میں اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے کمالات میں ہیں ۔ جب بدلوگ امام الا نبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے کمالات میں جنیل واقع ہوئے تو حضور غوث وغوث وغوث و اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے ایسے سوال کردیں تو اپنی عادت سے مجبور ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ جے اللہ تعالیٰ بین عظافر مائے کمالات سے نواز ہے تو کوئی ان کا افکار کر ہے تو چگاد ڑکے سورج کے کمال سے افکار پر سورج کے کمال میں فرق نہیں آئے گا۔

فرق نہیں بڑتا تو حضور غوث و شاخطم کو اللہ تعالیٰ کی عطاکر دہ شانوں کے مشکر سے بھی ان کے کمال میں فرق نہیں آئے گا۔

## كمالاتِ غوثِ اعظم رض الله تنالىءند كے شواهد

عالم اسلام میں کوئی ولی اور کوئی عالم دین ایسانہیں جو حضورغوث ِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے کمالات کا قائل نہ ہو یہاں تک کہ ابن تیسیجھی فقیرنے ان تمام حضرات کے کلمات کوایک جگہ جمع کردیا ہے۔ یہاں چند نمونے ملاحظہ ہوں:۔

( تفريح الخاطر، روضة النواظر ونزبة الخاطر)

شهدت برتبته جمیع مشائخ فی عصره کانوا بغیر تناکر این تمام مشائخ نے حضور (غوث پاکرض الله تعالی عنه ) کے بلندمر تبکی شہادت دی ہے اس میں کی کوا تکارنہیں۔

امام الذين تقدموا قد بشروا بقدومه الميمون اكرم طائر كالعالم البصرى هو الحسن الذى عمر طريق السالكين لسائر من عصره السامى الى عصر الشريف القطب محى الدين عبد القادر

تمام اولیاء اللہ اور بڑے بڑے صاحبِطریقت مشائخ جیسے حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں سب نے حضرت خواجہ موصوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ عالیہ سے لے کرسیّد نا قطب الاقطاب حضرت میرال محی الدین شخ سیّد عبدالقا در جیلانی قدس ہرہ الورانی کے زمانہ اقدس تک آپ کے قد وم میمنت لزوم (بابر کت تشریف آوری) کی خوشخبری دی ہے۔

ما من رئیس کان صدر زمانه الا وبشرهم باکرم طائر این وقت کے ہررئیس الاولیاء (قطب) نے اس مبارک ہستی کی تشریف آوری کی خوشخری لوگوں کودی۔

والکل کانوا قبلہ حجابہ قتقدمواہ وکانوا کل عساکر جملہ (اقطاب واولیاء) جوآپ سے پہلے آئے وہ سب کے سب آپ کے دربان تھے اور (شہنثاہ کی آمد کی خبردینے کیلئے ) اشکریوں کی طرح آپ سے پہلے آئے۔

واتی کسلطان تقدم جیشه شمساتغیب کل نجم زاهر

آپایک بادشاه کی طرح تشریف فرما ہوئے جس کے آگے آگے اس کا لشکر چلا

( یعنی اولیاء اللہ جوحضور کے عسکری ہیں وہ آپ سے پہلے آئے اور لوگوں کوخوشخبری دی کہ بادشاہ سلامت تشریف لارہے ہیں )

جس طرح سورج کے سامنے سب دوشن ستارے خائب ہوجاتے ہیں اسی طرح جب آپ کا آفتا ہو لایت بلند ہوا

تو آسانِ ولایت کے سارے دوشن ستارے مدہم پڑگئے۔

ھو صاحب القدم الذی خضعت رقاب الاولیاء له بغیر تشاجر آپوہ صاحب قدم ہیں کہ جن کے پائے مبارک کے آگے تمام اولیاء اللہ کی گرونیں بلاا نکار جھک گئیں۔

اذ قال مامورا علی کرسیه قدمی علی رقبات کل اکابر فحنت جمیع الاولیاء رءوسهم اجلا له بادیهم والحاضر جب آپ نے کم الی کری پر بیش کر فرمایا، میراقدم جمله اکابراولیاء الله کی گردنوں پر ہے تو آپ کے جلال کے سامنے تمام اولیاء اللہ حاضروغائب نے اپنے سرجھکا دیئے۔

لم يمتنع احد سوى رجل سها عن حاله من اصفهان مكابر قد كان بين الاولياء معظما بالعلم والحال الشريف الفاخر لكنه غلبت عليه شقاوة سبقت كابليس اللعين الكافر

اصفہان کے ایک متکبر خص کے سواکسی نے انکار نہ کیا جو آپ کے حال سے بے خبر تھا۔ اولیاء اللہ میں علم اور عمدہ حال کے باعث اس کی بڑی تعظیم و تو قیر تھی۔ لیکن اس پر شقاوت (بدیختی) غالب آگئی (اور آپ کے قدم مبارک کے آگ اپنی گردن نہ جھکائی) جس طرح شیطان ملعون کو ملا تکہ میں عزت حاصل تھی لیکن بدیختی اس کے شامل حال ہوئی سب فر شتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ابلیس نے اس نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ و کم کو تجدہ کرنے سے انکار کیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں جلوہ گرتھا۔ متجہ یہ ہوا کہ لعنت کا طوق اس کے گلے کا ہار بنا۔

فائدہ ..... مندرجہ بالااشعار میں اصفہان کے جس بزرگ کا ذکر کیا گیا ہے ان کا نام شیخ صنعان ہے جن کاتفصیلی واقعہ آتا ہے۔ شیخ صنعان ہے انہوں نے سیّدنا حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فر مانِ مبارک ..... کا انکار کیا تھا بعد میں تائب ہوئے۔ حضور سلطان الاولیاء قدس مرہ نے ان کومعاف کر دیا اور سلب شدہ حالات و در جات واپس مرحمت فر مادیجے۔

> قدمی هذاه علیٰ رقبة کل ولی الله ﴿ میراقدم ہرولی کی گردن پر ہے ﴾

# ﴿٢﴾ حضرت شيخ نورالدين الى الحسن على بن يوسف رحمة الله تعالى عليه (مصنف بهة الاسرار)

عبدله فرق المعالى رتبة وله المماجد والفخار الافخر (ووالله كايب بركزيده) بندے بي كمان كامرتبه عالى سے عالى ہے اوران كے لئے شرافتيں اور بڑے فخر ہيں۔

وله الحقائق والطرائق في الهدى وله المعارف كالكواكب تزهر حقيقت اورطريقت كآپر بنمايي اورآپ كمعارف (الله كي معرفت علوم) ستارول كي طرح روش بيل

وله الفضائل ولمكارم والندى وله المناقب في المحافل تنشر آپ كفضائل، بزرگول، جودو تخااورمنا قب كاذكر مخفلول مين كياجا تا ہے۔

وله التقدم والتعالى في العلى وله المراتب في النهاية تكثر بلندى مين آپ كوسبقت اور برائي حاصل جاورتمام انتهامين آپ كرات ومناصب بكثرت بين ـ

غوث الوری غیث الندی نور الهدی بدر الدجی شمس الضحیٰ بل انور الدجی و وولوگول کے فریادرس اور ان کے حق میں سخاوت کی بارش اور ہدایت کے نور ہیں وو بدر الدجی (تاریکی کودورکرنے والے ماومنیر) مشس انفحی (روشن دن کے سورج) ہیں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ روشن ہیں۔

قطع العلوم مع العقول فاصبحت اطوار ها من دونه تتحير آپ نے جمل علوم نہایت عقل ودانش کے ساتھ طے کئے جن کے مسائل کو بدوں آپ کے حل کئے جیرت میں ڈالتے ہیں۔

ما فی علاہ مقالۃ لمخالف فیمسائل الاجماع فیہ تسطر
آپ کے مقام ومرتبہ میں کی مخالف کو چون و چرانہیں کیونکہ بالا تفاق رائے سب نے آپ کے مراتب کوشلیم کیا ہے

(نہ صرف موافق اور معتقد ہی بدل و جاں حضور کے علوم اتب کے قائل ہیں

بلکہ مخالفین اور منافقین بھی متفقہ طور پر آپ کی بلند کی شان کوشلیم کرتے ہیں)

# ﴿٣﴾ حضرت شيخ الوالقاسم عمر براز بغدادى رحمة الله تعالى عليه (ماخوذ اذ بجة الاسرار صفيه ١٠)

الحمدالله انی فی جوار منتی حامی الحقیقة نقاع وضرار الله الله انی فی جوان کی حمایت میں ہوں جوحقیقت کے حامی ہیں، نفع اور ضرر دینے والے ہیں۔

لا يرفع الطرف الاعند مكرمة من الحياء ولا يغضى على عار سوائے عاوت كة نكهاو رئيس الله تعديا كے باعث اور عار برچثم بوثى نبيس كرتے۔

نوٹ ....عربی میں بے شارقصائد بزرگانِ دین نے حضور کی شانِ مبارک میں لکھے ہیں جن کا اندراج اس مخضر رسالہ میں مشکل ہے۔ مشکل ہے۔

# ﴿٤﴾ سلطان العارفين حضرت سلطان با مورحمة الله تعالى عليه

حَمِنِجُ الاسرار مِين فرمايا ﴾

شیاه میرای هست ثانی شه امیر شهسوارِ معرفت روشن ضمیر مصدت دهرت شاه میران تانی شه امیر بین میدانِ معرفت کے شہسوار اور روش ضمیر بین ۔

ھر که را پدرش بود عارف مقیم چوں نه باشد سید راه سلیم جن کے جرامجد مقام معرفت کے مالک ہول وہ راہ سلیم کے سردار کیول ندمانے جا کیں۔

اصلِ جیلانی زباطنِ مصطفٰے ﷺ ایں مراتبِ قادری قدرتِ اِلٰه سرکارِ جیلانی قدرسرہ انورانی کے مراتب کی اصل سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باطن پاک سے بیقا دری مراتب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں۔

شو مرید از جانِ باهو بالیقین خاکهائے شاہِ میراں راس دین اس مین اس میں ا

# سوال-5....تم حنفی ہوتم کوایک صنبلی بزرگ کی عقیدت کیوں ہے؟

جواب .....اس سوال کے جواب میں فقیر کا ایک رسالہ مطبوعہ ہے ' کیاغوث اعظم و ہابی تھے'۔

میسوال دراصل وہا ہوں کی طرف سے ہوا چونکہ دیو بندی ان کے چھوٹے بھائی ہیں اسلئے اپنے بھائیوں کی حمایت میں بیسوال کردیا ورنہ ان کاحق نہ تھا ایسا سوال کرنا کیونکہ بیخود کوحنی کہلاتے ہیں۔ دراصل وجہ بیہ ہے کہ خوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ستقل مجہدتھ لیکن چونکہ آپ کے دور میں تقلید کے وجوب پر اجماع امت ہو چکا تھا اسی لئے آپ نے عمراً تقلید پرعمل فرمایا تا کہ آنے والی تسلیس غیر مقلد بیت کا شکار نہ ہوں اور امام احمد بن صغبل کی تقلید آپ نے ان کی التجا پر اختیار فرمائی جس کی تفصیل فقیر نے 'ہم بیالیکین فی توضیح غیریۃ الطالبین' میں کردی ہے چونکہ ہرولی کامل کسی نہ کسی امام کا مقلد ہے اور بیا مورشر عیہ سے متعلق ہے اسی لئے ہم امورشر عیہ میں امام ابو حذیقہ کے مقلد ہیں اور امور سلوک ومعرفت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار۔ اسی لئے سرے سے بیسوال ہی غلط ہے۔

# سوال-6....الله یاک ہے کین غوث یاک کہنے سے اللہ کی برابری ہوجاتی ہے۔ کیا بیشرکنہیں؟

جواب ..... بیسوال جاہلانہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالی پاک ہے اس میں کیا شک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے بہت ی چیزوں کو پاک بتایا ہے۔ قرآن پاک، کعبہ پاک، حدیث پاک، کھانے پینے کی ہرشے پاک، کپڑے پاک، انبیاء پیم السلام پاک اور اولیاء پاک اس میں کون می برابری ہے۔ اسلام کامسلم قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات ہیں کیکن ان لوگوں کو چونکہ انبیاء پیم السلام اور اولیاء کرام کا بغض ہے اس لئے بہکی بہکی با تیں کرتے ہیں یہاں ایک لطیفہ کہانی پڑھ لیجئے اس سوال کے مطابق ہے۔

لطیفہ ..... ہمارے ایک دوست تقریر کرتے ہوئے کہہ بیٹھے۔ مدینہ پاک، غوث پاک، رسول پاک وغیرہ وغیرہ تو جلے ہیں ایک وہابی و یو بندی کھڑا ہوگیا اور کہا کہ مولا ناصاحب آپ نے مدینہ بخوث، رسول کے لفظ کیما تھ لفظ پاک کہہ کر بہت بڑا شرک کیا اس لئے کہ پاک تو صرف اللہ تعالی کی صفت ہے اور تم نے غیروں کو پاک کہد دیا۔ ہمارے مولا نانے پوچھاوہ کیے؟ اس نے کہا کہ مندرجہ ذیل آیات میں اللہ تعالی نے پاک صرف اپنی ذات کو کہا ہے مثلاً: سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی سندان اللہ مسلمان ربك رب العزة، سبحان الله سندر لفا اللہ اللہ اللہ سبحان الله عما یصفون، سبحان ربك رب العزة، سبحان الله حدیث تمسون و حدین تصبحون وغیرہ وغیرہ وغیرہ اس طرح بیبیوں آیات پڑھڑا ایس ہمارے وام کے بلے ہوگئے کہ واقعی وہابی دیوبندی قرآن کی درجنوں آیات پڑھ رہا ہے آئ لئے واقعی مدینہ، بغداد، غوث، رسول وغیرہ وغیرہ کو پاک کہنا شرک ہوگا ہمارے مولا نانے فرمایا، 'وہابی بی پاک کا اطلاق غیراللہ پرشرک ہے قبتا ہے تم نے کھانا کھایا وہ پلیدیا پاک، وہابی نے کہا پاک، کھر یو چھا تیری عورت کی شلوار کہا پاک۔ اب ہمارے وام کی آئے کھلی کہ یہ لوگ بیبیوں مثالیں گوائیں تمام وہابی کہتا گیا پاک، پھر یو چھا تیری عورت کی شلوار کہا پاک۔ اب ہمارے وام کی آئے کھلی کہ یہ لوگ بیبیوں مثالیں گوائیں آئے اس طرح دیوبند یوں وہا بول کے دوسرے مضاطالب بیان کرتے ہیں۔ چنا نچواس پروہابی کواسے جاسہ سے بھگادیا۔

# سوال-7....تم کہتے ہو وہ مال کے پیٹ سے پندرہ سیبیارے حفظ کرکے پیدا ہوئے۔ یہ کسے ہوگیا؟

جواب ..... دراصل اولیاء کرام انبیاء علیم اللام کے کمالات کے مظہر ہوتے ہیں بچین میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات مسلم ہیں لیکن غیرمسلم نہیں مانتے حضرت عیسلی علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن مجید میں منصوص ہے۔

(ترجمہ) پھرلائی اس کواپنے لوگوں کے پاس گود میں وہ اس کو کہنے گے اے مریم تو نے کیا ہے چیز طوفان کی اے بہن ہارون کی نہ تھا تیراباپ برا آ دمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار پھر ہاتھ سے بتلایا اس لڑکے کو بولے ہم کیونکر بات کریں اس شخص سے کہ وہ گود میں لڑکا وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا مجھکو اس نے کتاب دی ہے اور مجھکواس نے نبی کیا اور لایا مجھکو برکت والا جس جگہ میں ہوں اور تاکید کی مجھکونماز کی اور زکو ق کی جب تک میں رہوں زندہ اور سلوک کرنے والا اپنی ماں سے اور نہیں بنایا مجھکوز بردست بد بخت اور سلام ہے مجھ پرجس دن میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مروں گا اور جس دن کہ میں اُٹھوں گا۔ (پ۲ا۔مریم: ۲۳۳۲) اور فتاوی صدیقیہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور الکھن میں مولوی اشرف علی تھا نوی نے قاعدہ لکھا ہے کہ وہ جو انبیاء پیہ اللام سے صادر ہوتا ہے اس طرح کرامت اولیاء کرام سے صادر ہوتی ہے۔ اس سے تبجھ لیجئے کہ حضور خوث اعظم

رض الله تعالی عنه کا واقعه ایک کرامت ہے تو جیسے معجز ہ کامنکر کا فر ہے کرامت کا منکر بھی منکر ہے ۔من حیث الکرامة حضورغوث اعظم

رضی الله تعالی عندکا واقعه شرعاً صحیح ہے ہاں کسی کوالینی نقل اور حوالہ کا اٹکار ہوتو وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔

سوال-8..... آپ ان کو قاوری کیول کہتے ہو؟ جبکہ نہ تا بعین رض الله عنهم قاوری منصے، نہ صحابہ کرام رض الله عنهم اجمعین، نہرسول یا ک صلی اللہ علیہ وسلم للہذا قاوری کہلا تا سنت کے خلاف ہے؟

جواب ..... بیروال بھی جاہلانہ ہے اس لئے کہ قادری چشتی نقشبندی سپروردی اولی عرف پرینی ہے ورنداللہ تعالی نے تو ہم سب کو مسلمان کہا ہے کما قال ھو سما کم المسلمین اس نے تہارانام سلمان رکھا ہا ابتار فراتے ہوئے ہم مختلف اساء سے معروف ہیں اور بیطریقہ خوداللہ تعالی نے بتایا ہما قال یا یہا الناس انا خلقنکم من ذکر وانٹی وجعلنگم شعوبا وقبائل لتعارفوا طان اکرمکم عند اللہ اتقکم طان الله علیم خبیر (پ۲۲، چرات) اے آدمیو ہم نے تم کو بنایا ایک مرد سے اور ایک عورت سے اور رکھیں تہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پیچان ہو تحقیق عزت اللہ کے یہاں ای کوبڑی جس کوادب بڑا اللہ سب کھے جانتا ہے خبردار۔

پتاہیے! ہم سب آ دمی تو ہیں لیکن تعارف کیلئے برادر یوں سے موسوم ہونا پڑے گا یونہی ہم سب مسلمان ہیں لیکن اللہ والوں
کی نسبت سے متعارف ہونا پڑیگا کیونکہ کل قیامت میں ہر مسلمان اپنے پیشواومقتداء کے ساتھ بلایا جائیگا۔ چنا نچا للہ تعالی نے فرمایا
یوم ندعوا کیل اناس بامامهم (پ۵۱۔ بنی اسرائیل) جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقہ کوان کے سرداروں کے ساتھ۔

( ترجمہ محمود الحن دیوبندی)

صحابہ کرام میں ہم الرضوان خوداو نچے تھے اور انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ او نچے ہوکر کسی نیچے والوں سے منسوب ہوں بیرجا ہلا نہ اعتراض ہے!

سوال-9....گيارهوي والے پيرآپ كيوں كہتے ہيں؟

جواب .....اسکی تفصیلی گفتگوتو فقیراولیی غفرلۂ نے رسالہ' لتحقیق الاقم فی عرب غوث اعظم عرف گیارھویں کے دلائل میں لکھ دی ہے یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں۔ سوال-10 ..... وظائف کی کتابوں میں ان کے ۹۹ ناموں کا وظیفہ درج ہے۔ بیتو سراسرشرک ہے انہوں نے خود بھی کہوں اسے استحق اپنے اسٹے نامنہیں بتائے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟

جواب ..... ننانوے اساء اللہ تعالی کے حق بیں احادیث مبارکہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننانوے اساء مشہور بیں اس میں تمام محدثین نے یہی کھا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے اساء کا مظہر بنایا ہے اس کے جواللہ تعالی کے اساء میں برکات ہیں وہی اسا کے نبویہ علی صاحبہا الصلوة والسلام میں اس کا انکارا سے ہے جو کمالات نبوت کا مشر ہے ورنہ مسلمان کواس کا انکار نبیں ہوسکتا ہے۔

یونمی ولایت نبوت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالی نے اولیاء کرام کے اساء میں بھی برکتیں رکھی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی اونجی شان کے مالک ہیں اصحابِ کہف کے اساء میں بھی بڑی برکات منقول ہیں۔ چنا نچہ جمل حاشیہ جلالین میں لکھا ہے کہ ان ناموں میں تا خیر یہ ہے کہ اگر لکھ کر درواز بے پرلگا دیئے جا کیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، مال پررکھ دیئے جاویں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی میں لگا دیئے جا کیں تو ڈو بے سے حفاظت ہوتی ہے، کہیں آگ گی ہوتو کیڑے پرلکھ کرآگ میں ڈال دیں تو آگ بھھ جاتی ہے، نیچ کے گلے میں ڈالیس تو رونے اور ام العصیان کی بیاری سے حفاظت ہوتی ہے ان کا تعویذ بنا کر بازو پر باندھا جائے تو قیدی آزاد ہوجاوے، بے عقل عقلند ہوجاوے۔

#### اسماء اصحاب كهف

یملیخا - مکسلمینا - مرطونس - بلیتونس - سارینونس - نونوانس کشفیظ - طنونس - کے کانام فتطمیر ہے - (فازن وحاشیہ جالین) سیّدناغوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسماء مبارکہ کی فقیر نے شرح کلھی ہے۔ تفصیل ومزیر تحقیق اس میں پڑھے۔

# سوال-11..... يا شيخ عبدالقا در جيلاني هيئاً لله كهه كرآپ ان كومد دكيلئے يكارتے ہيں - كياوه مدوكر سكتے ہيں؟

جواب .....قبل اس کے کہ ہم اس پر جواز کے دلائل پیش کریں وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی کے لفظی معنی عرض کردینے مناسب سجھتے ہیں تا کہ باعتبار معنی کسی کودھو کہ دہی کا موقعہ نہ ملے۔

یا شخ: اے محترم بزرگ ۔ سیّد: سردار ۔ عبدالقادر: خدا کے بندے۔ هیئاً: کچھ عنایت کیجئے ۔ للہ: خدا کیلئے یعنی فی سبیل اللہ ہمیں کچھ عطافر مائے یا کراماً اللہ ہمیں کچھ دیجئے۔

محاورہ عامہ میں بولتے ہیں اس غریب کو پچھ اللہ کے واسطے دو۔ اس مظلوم کی للہ مدوکرو۔ یہ چیز اللہ کے واسطے میں دیتا ہوں۔

یہز مین میں للہ وقف کرتا ہوں۔ یہ دو پیر للہ دیتا ہوں۔ تم للہ مجھ پراحسان کرو۔ اس نے اللہ کیلئے معاف کیا۔ میں نے خدا کیلئے چھوڑ اوغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و فرق صرف اتنا ہے کہ یہ محاورہ اُردو میں ہے اور وظیفہ کے الفاظ عربی میں لیکن یہ ناممکن ہے کہ جولفظ اُردو میں جائز ہووہ عربی میں بولنا نا جائز قرار پائے اور هیئا کرہ ہے الاشیاء نہیں جوتصرف کلی یا ذاتی کا احتمال پیدا کرے بلکہ لفظ للہ ہی سے واضح ہے کہ وظیفہ پڑھنے والا خدا کے نام کواپنی مشکل حل کرنے کا وسیلہ جان رہا ہے اس لئے کہ مناد کی کے حضور توسل ذات اللہ کا پیش کررہا ہے اور قطع نظر اس کے کہ لفظ للہ کا استعال قرآن وحدیث میں بہت سی جگدآ یا ہے۔

## فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى الخ

وقومو لله قانتين ان صلوتي ونسكي ومحياى ومماتي لله ربّ العلمين

صيفين عن اعطى لله لا يسال بوجه الله الاالجنة ومن سئال بالله فاعطوه

آیات وحدیث ندکورہ میں جومعنی آتے ہیں وہی شیئا للہ کے معنی بنتے ہیں پھرسجھ میں نہیں آتا کہ وہاں تو جائز اوراس وظیفہ میں ناجائز ہونے کی کون می وجہ ہے پھر یہ وظیفہ پڑھنے والا وہ تخض ہوتا ہے جوتو حید و نبوت ورسالت کا قائل اور صحف ساویہ کا عامل اور صوم وصلو قریر قائل ہوتا ہے قطع نظر اس کے شیئا للہ کے وظیفہ کولا کھوں صوفیا کے کرام قادر یہ چشتہ سہرورد بی نقشبند یہ اولیاء عرب وجم نے پڑھا ہے اور پڑھتے ہیں نفع وضرر غیر اللہ کی طرف منسوب ہونا مجاز ہے مثلاً قرآن پاک میں ربّ العزت جل جلالہ نے بحکم اللی باروت و ماروت کو ضار فر مایا۔ و ما هم بعضارین الا باذن الله یعنی وہ ایڈ انہیں دیتے مگر خدا کے تھم سے ،حضرت موکی علیہ اللام کواپئی جان اور ان کے بھائی کا مالک فر مایا لا املک الا نفسی واخی حضور سیّد یوم النشو رسلی اللہ تعالی علیہ ہم ہے کہ اوایا کہ خدا کی مرضی وعطا سے تمام کا نئات پر متصرف ہوں عمر الی جان پر بھی قبضہ نہیں رکھتا قبل لا املک لنفسی ضدا و لا نفعا الا ماشاء الله بنابرین ثابت ہوا مگر بلامشیت الی جان پر بھی قبضہ نہیں رکھتا قبل لا املک لنفسی ضدا و لا نفعا الا ماشاء الله بنابرین ثابت ہوا

کہنافع وضار حقیقی تو خداء زوجل وعلا ہی ہے مگر بعطاء الہی انبیاء واولیاء بھی نافع وضار ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ سیّد بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ الرحمۃ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازہ پربیر باعی پڑھنا مفلسا نیم آمدہ در کوے تو شیئاً لللہ از جمال روئے تو

وست كشا حانب زنبيل ما

حضرت قيوم زمان امام محم معصوم قدس رفقشبندى سر بهندى اپني مكتوبات شريف كى جلدسوم كے مكتوبات ١٦٦ الله كا الله كا الله كا جواز فدكور ہے۔ حضرت شيخ سيّدشهاب الدين بهروردى عليه الرحة عوارف ميس فرماتے ہيں كه تكمله مقامات مظهريه ميں شيئا لله كا جواز فدكور ہے۔ حضرت شيخ سيّدشهاب الدين بهروردى عليه الرحة عوارف ميس فرماتے ہيں وقعد كان المسالحون يسمئلون الناس عند الفاقة و فقل عن ابى سعيد الخرازقة كان يمديده عند الفاقه ويقول شيئاً لله لينى صالحين كى عادت شي كه بھوك كے وقت ہاتھ لم كركے شيئاً لله كها كان يمديده عند الفاقه ويقول شيئاً لله لينى صالحين كى عادت شي كه بھوك كے وقت ہاتھ لم كركے شيئاً لله كان يمديده عند الفاقه ويقول شيئاً لله لينى صالحين كى عادت شي كه بھوك كے وقت ہاتھ لم كركے شيئاً لله كينى صالحين كى عادت شيء كان يمديده عند الفاقه ويقول شيئاً لله لينى صالحين كى عادت شيء كان يمديده عند الفاقه ويقول شيئاً لله لينى صالحين كى عادت شيء كان الله الله كون سيء كماكر تے شيء الفاق ويقول شيئاً كرتے شيء الفاق ويقول الله عالم كرتے تقوادلياء كاملين الين سيء كماكر وقت ہائد كا كون سيء كماكر تے تقوادلياء كاملين الين سيء كماكر وقت ہائد كا كون سيء كين سيء كماكر وقت ہائد كا كون سيء كون سيء كون سيء كماكر وقت ہائد كا كون سيء كماكر وقت ہائد كا كون سيء كون

آفریں بر ہمت بازوئے تو

گر جمله جہاں قصد وجود تو كند دل فارغ واردازآں ماباش متس

جو ہمارے حلقہ ارا دات میں آگیا اس کو کچھ فکرنہیں اگرتمام عالم کی آفتیں تیری دشمن ہوجائیں تو نہ ڈراور ہمارے ساتھ تعلق رکھ۔

قطع نظراسکے 'یا شخ عبدالقادر جیلانی هیئالله' کہنے میں مخالفت شرعی کی چونکہ کوئی اصل نظر نہیں آتی تو کسی شے کے جواز وعدم جواز پر برجب کوئی تھم نہ ہوتو وہ اصول میں مسکوت عنہ کہلاتا ہے اور مسکوت عنہ کے جواز میں آبیر رہیہ عفا الله عنہا صاف طور پر دلیل ہے علاوہ ہریں اس وظیفہ کا پڑھنے والا اپنے مناد کی لیعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ خدا ہے جھتا ہے نہ خدا کا بیٹا نہ اس کے تصرف میں شریک نہ مانع نہ مخار نہ ذاتی نہ مصرف کلی نہ جزئی بلکہ کہتا ہی عبدالقادر ہے یعنی قادر مطلق کا بندہ اور سوال بھی بواسط اللہ کرتا ہے اور اس ندا کو ان تک پہنچنا بھی اگر مانتا ہے تو باذن اللہ اور ان کی امداد بھی اس طرح مانتا ہے کہ اس امداد کی تو فیق ربّ جل علا تبارک تعالی نے انہیں عطافر مائی ہے بھر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک دوستد آ ولی عاشق اللبطی نبی البطے اسے کس طرح حرام یا شرک کہنے کی جرائت کرسکتا ہے۔ ہم پھر بالوضاحت سمجھاد بنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اولیاء اللہ کی امداد کیساتھ ان کے تعمیل مورت دوتی ہوئیں دو بہند ہوئی کو حسب مرضی حق سمجھ ہیں۔ ان کے تصرف میں دونے فیشرگ نہیں دیو بہند کے فضلاء تک اس کے جواز کے قائل ہیں۔ فقیر کارسالہ 'باشخ عبدالقادر ہوئیا اللہ' کا مطالعہ کیجے۔ ہم جم جرال یہ دوئیفہ شرک نہیں دیو بہند کے فضلاء تک اس کے جواز کے قائل ہیں۔ فقیر کارسالہ 'باشخ عبدالقادر ہوئیا اللہ' کا مطالعہ کیجے۔

## سوال-12.....غیراللّٰد کو یکارنا شرک ہے تہہار نے فوٹ یا ک غیراللّٰد ہیں للبذاان کو یکارنا شرک ہوا اس کا کیا جواب دو گ؟

جواب ..... بیسوال نہایت ہی احمقانہ ہے مطلقا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے تو مخالفین ہزاروں بارمشرک ہوئے کیونکہ روزانہ ایک دوسر کو پکارتے ہیں اے فلاں! اے فلاں وغیرہ ہاں کی کو معبود سمجھ کر پکارنا ضرور شرک ہا ورجتنی آیا ہے قرآنیہ ہیں ان سب میں یہی مراد ہے چنا نچا للہ تعالی نے فرمایا: فلا تدعوا مع الله احدا (پ۲۶، الجن) تواللہ کے ساتھ کی ک بندگی نہ کرو۔ یہاں پکارنا بمعنی عبادت ہے۔ اس آیت کے بعد فرمایا: قل انسما ادعوا رہی ولا الشدك به احدا تم فرماؤ میں اپنے رہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں تھراتا ۔ یہاں بھی پکارنا بمعنی عبادت ہے اس لئے امام احمد رضافاضل بریلوی قدس ہوئے ہرونوں جگہ بمعنی عبادت (بندگی) کھا ہے۔ اسطرح جلالین میں ایسے مقامات پروعا بمعنی عبادت کھا ہے بلکہ منسرین نے قاعدہ کھا ہے جہاں دعا (پکارنے کے بعد) معبودان باطلہ کا ذکر ہو وہاں دعا پکار نے کے معنی عبادت کھا ہے بلکہ منسرین نے قاعدہ کھا ہے جہاں دعا (پکارنے کے بعد) معبودان باطلہ کا ذکر ہو وہاں دعا پکار نے کے معنی عبادت کھا ہے بلکہ منسرین نے تاعدہ کھا ہے جہاں دعا (پکارنے کے بعد) معبودان باطلہ کا ذکر ہو وہاں دعا پکار نے کے معنی عبادت کھا ہے بلکہ منسرین کے تاحد کہ اللہ کا فرق من دون اللہ ومجبوب اللہ میں پڑھے۔

## معجزه نبوى صلى الله تعالى عليه وسلم

تجربہ شاہد ہے کہ بیاوگ بات بات پر مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں بید دراصل حضور سرورِ عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کا مججزہ ہے جو صدیوں پہلے نبی پاک سلی اللہ علیہ وہ نے ایسے اوگوں کی نبر دی کہ ایسے اوگ پیدا ہوئے جو مسلمانوں کو مشرک بناتے پھریں گے۔ بخاری بھر بنے اللہ عام بخاری رہے اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رہنی اللہ تعالیٰ عبا خارجیوں کو بھام خلق خدا سے شریر قرار دیتے ہے اور فرماتے ہے انہوں نے کا فروں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات مومنوں پر چہاں کیس ۔ (بخاری جلد ہم سخت ۱۹۲۲) ....... اس سے مزید وضاحت ملاحظہ ہو۔ مندرجہ ذیل حدیث وہا پیوں دیو بندیوں کے متدعلیہ مضرائن کثیر نے آیت واقع علیہ بندیا اللہ بی النظم اللہ تعالیٰ عدیث اللہ بی اللہ علیہ مندیک ہم متدعلیہ مضرائن کثیر نے آیت واقع علیہ بندیاں رضی اللہ تعالیٰ عدنے بیان فرمایا کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے فرمایا کہ حدیث شریف سے کہ عصرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عدنے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے فرمایا کہ تو اسلام کی چا در اس نے اوڑھ کی ہوگ تو اسلام کی چا در اس نے اوڑھ کی ہوگ تو اسلام کی چا در اس کے اور اسلام کی چا در اس نے اوڑھ کی ہوگ تو اسلام کی جا در اس کی جہت ڈول کے گا اور اسلام کی جا در اس کی جہت کی اور اسے نے فرمایا کہ شرک کی تہت ڈال دے گا اور اس پر شرک کی تہت لگانے والا آتو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے گی یا شرک کی تہت لگانے والا ۔ تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے گی یا شرک کی تہت لگانے والا ۔ تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے گی یا شرک کی تہت لگانے والا ۔ تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم فرمایا کہ موری کی تہت لگانے والا ۔ تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے گیا وہ اسلام کی تہت لگانے والا ۔ تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے فرمایا

# سوال-13-....جومر گیاوه مٹی ہوگیا۔مرد نے ہیں سنتے ۔ آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں؟

جواب ..... جومر گیامٹی ہوگیا بیعقیدہ کافروں کا تھا مسلمانوں میں بیعقیدہ نہیں۔مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ روح زندہ رہتی ہے اس کا جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے اس لئے اہل اسلام موت کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ الموت لیس بفناء محض بل ہو انتقال من مکان الی مکان آخر موت مٹنے کا نام نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں فتقل ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں فتقل ہونے کا نام ہیں۔ (تذکرة القرطبی)

### کافروں کا عقیدہ

قرآن مجيدين درجنون آيات بين جن مين صاف اورواضح طور رفرمايا:

وقالوا اذا ضللنا فی الارض (پ۲۱- السجده)

اور کہتے ہیں کیا جب ہم رل گئے زمین میں۔ (ترجمہ محمود الحن)
ویکھا اس آیت میں کافروں کاعقیدہ بتایا کہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مٹی ہوجا کیں گے۔

#### سماع موتي

مُروے سنتے جانتے اور دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ روح نہیں مرتی اس پر تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق ہے فقیر کا ایک رسالہ ہے 'روح نہیں مرتی '۔ابن القیم نے اس کے بارے میں درجنوں سے زائد فداہب بتائے ہیں جن کا روح میں اختلاف کے باوجود سب اسے زندہ مانتے ہیں۔ (کتاب الروح) اس موضوع پر کہ مردے سنتے جانتے ہیں امام احمد رضا محدث بریلوی کی ضخیم تصنیف 'حیوۃ الموات' کا مطالعہ بیجئے ان کے فیض و برکت سے فقیر کارسالہ 'مردے سنتے جانتے ہیں'۔ سوال-14....قرآن وسنت میں کہاں لکھاہے کہ گیار ہویں مناؤ؟

جواب .....قرآن مجید میں ہرشے کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا یہاں صرف ایک آیت پر اکتفا کرتا ہوں۔اللہ تعالی نے فرمایا:

# ربنا اغفرلنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان (پ١٨-الحش) اعدرت بمين بخش دے اور بمارے بھائيوں کو جو بم ہے پہلے ايمان لائے۔

فائدہ .....اس آیت میں ان ایمان والوں کیلئے دعا کا بیان ہے جود نیا سے کوچ کر گئے اور اس مسئلہ کی احادیث کا تو شار ہی نہیں اسے شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں ایصال ثواب ہی ہے۔ اسے شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں ایصالی ثواب کہا جاتا ہے اور الحمد للد گیار ہویں شریف بھی ایصال ثواب ہی ہے۔ مخضر بیان پہلے گزر چکا ہے۔

سوال-15 ..... ہم جہاں جاتے ہیں جاہل لوگ بیر کہتے ہیں کہ بیغوث کو مانتے ہیں۔ارے قرآن میں صرف اللّٰد کو، رسول کواور قیامت کے دن کو ماننے کا کہا گیا ہے۔غوثِ یاک کو ماننے کا کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ۔

جواب ..... یہی اسلام کا نشان تو ہے کہ اللہ جل جلالہ و رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو ماننے کے ساتھ اولیاء کی ولایت کا ماننا بھی فرض ہے۔ جواولیاء کرام کی ولایت کا منکر ہے وہ معتزلی ہے اسی لئے تو ہم وہا بیوں، دیو بندیوں کو معتزلہ کی شاخ سیجھتے ہیں کہ انہیں بھی اولیاء کرام سے بغض تھا اور انہیں بھی بلکہ بیران سے دو قدم آگے ہیں کہ انہیں نہ صرف ولایت سے بغض ہے بلکہ انہیں نبوت سے بغض وعناد ہے جیسے سب کو معلوم ہے۔

سوال-16, 77 ....غوثِ اعظم کی نظر میں اور رسولِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں وُنیا رائی کے برابر بھی نہیں، اب نبوت اور وِلایت میں فرق کیا رہا؟ دونوں برابر ہوگئے۔ نبی کی شان ہے کہ وہ تھیلی پر دنیا بوری کا مطالعہ کر لے یعنی ایک ولی بھی اگر ایسا کردے تو دونوں کے درمیان کیا فرق رہا؟

جواب ..... نبی کریم صلی الله تعالی علیه و کلیے ایسے ماننا جیسے سوال میں لکھا ہے ممکن تو نہیں کہ وہا بی و یو بندی مان جا کیں تو عین مراد تو پھراولیاء بالحضوص حضور غوث پاک رضی الله تعالی عند کا کمال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا فیض وکرم ہے ولایت میں نبوت کا کمال ماننا برابری نہیں بلکہ عین اسلام ہے مثلاً آصف بن برخیا کا تخت اُٹھا کرلا نامیکمال در حقیقت سلیمان علیہ اللام کا کمال تھا کہ ہرولی کا کمال اس کے نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے۔

سوال - 18 تا 20 ....قصیدہ غوثیہ غرور و تکبر سے بھرا ہوا ہے کیا کسی کے غرور والے الفاظ کو وظیفہ بنانا جائز ہے؟ چلو یہ مان لیا کہ وہ غوث اعظم تھے گر وہ اپنے زمانے تک تھے اب ہم ان کو کیوں مانیں؟ قدم کا مسکلہ کیا ہے؟ سارے ولیوں کی گردن پران کا قدم کیسے آگیا ہے ایک ہی قدم اور وہ سب ولیوں کی گردن پر! کیسے؟

جواب .....سوال فدکور کے مطابق ایک بد بخت نے بصیر پور سے محمد احمد نامی نے ایک ضخیم کتاب بنام 'کلام الا ولیاءالا کا بر فی قول الشیخ عبدالقادر' لکھی ہے۔ فقیر نے اس کے ردّ میں اتنی ہی ضخیم کتاب کھی ، شخیق الاکا بر فی قدم شخ عبدالقادر'۔ فقیر کے علاوہ مندرجہ ذیل ضخیم ردّ لکھے جا چکے ہیں: (۱) سعیدالا ولیاء علامہ محمد طارق حنی (۲) افضلیت غوث اعظم از سعیدی صاحب مندرجہ ذیل ضخیم ردّ لکھے جا چکے ہیں: (۱) تصنیف علامہ ممتاز احمد چشتی صاحب۔ اور لکھے جا رہے ہیں اور جب سے رُسوائے زمانہ بھیر پوری کی کتاب شائع ہوئی ہے اس وقت سے تا حال المسنّت کے ماہنا موں ودیگر رسائل میں بصیراحمد پوری کی پٹائی ہور ہی ہوری ہوری ورموتی رہوتی رہے گا گرتو ہرکے نہ مراتو قیامت میں اس کی خوب لتریشن ہوگی۔

اصل مسئلہ ....قصیدہ غوثیہ شریف یا حضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر دعاوی بونہی اولیائے کاملین کی ایسی اونچی باتیں اپنی طرف سے نہیں ہوتیں بلکہ انہیں امر اللہی ہوتا ہے۔ فقیر چند محققین کی آ راء گرامی عرض کرتا ہے تا کہ سوال کے غلیظ مواد جڑ ہے کٹ جائیں۔

حضور غوث اعظم منی اللہ تعالی عنہ کے قصیدہ غوثیہ کے دعاوی کا استدلال قرآن مجید سے کیا ہے۔نص قرآنی شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ اپنی اعلانِ جج فرمایا۔ تمام معتبر تفاسیر میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ ! تمام مخلوق تک میری آ واز کس طرح پنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آ پاعلان کریں، ابلاغ ہمارا کام ہے چنا نچہ ما بین السماء والارض سب مخلوق نے بیاعلان تو لیا یہاں تک کہ اصلاب آ باء اور ارحام امہات میں اس اعلان کوسنا گیا اورخوش نصیب ارواح نے لبیک کہا جب حضرت غوث پاک رض اللہ تعالیٰ عنہ نے ما مور ہوکر بیاعلان کیا تو متقد مین اور متاخرین کوسنوا نا عندیت اللہ سے کیا بعید ہے۔ اس ارشادِ گرامی کے متقد مین اور متاخرین کوشامل ہونے کی تصریح کے سلسلے میں بیر دوایت نہایت متند اور واضح ہے اور ان حضرات کیلئے قابل غور ہے جو کہتے ہیں کہ متند کتابوں میں اس امرکی تصریح نہیں کہ متقد مین اور متاخرین اولیائے کرام اس فرمان میں واضل ہیں۔ہم آنہیں علامہ شطنو فی علیہ الرحمۃ اورمولا نا جامی علیہ الرحمۃ جیسے اکابر کے حوالوں سے شوت فراہم کرتے ہیں۔ اس فرمان میں داخل ہیں۔ہم آنہیں علامہ شطنو فی علیہ الرحمۃ اورمولا نا جامی علیہ الرحمۃ جیسے اکابر کے حوالوں سے شوت فراہم کرتے ہیں۔ متحددمشائخ کے حوالے سے شخ ابوسعید قیلوی علیہ الرحمۃ معاصر حضرت غوث یاک میں اللہ تھائی عندکا ارشاد درج ہے۔

( ترجمہ ) جب شخ عبدالقا در رضی اللہ تعالی عند نے بیا علان فر مایا تو اللہ تعالی نے آپ کے دل پر خاص مجلی فر مائی اور رسولِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ملائکہ مقربین کی ایک جماعت کے ہاتھوں آ کیکے پاس خلعت خاص آیا، آپ نے اولیائے متقد مین و متاخرین کی موجود گی میں وہ خلعت پہنا، زندہ اولیائے کرام اپنے اجسام کے ساتھ اور جن کا وصال ہو چکا تھا اپنی ارواح کے ساتھ موجود سے ،فر شنے اور رجال غیب نے آپ کی مجلس کو گھیررکھا تھا اور فضا میں شفیں باندھے ہوئے سے حتی کہ افتی ان سے بھر گیا اور روئے زمین پر کوئی ایسا ولی نہ رہا جس نے گردن نہ جھکائی ہو۔ اس روایت کو بعینہ عارف کا مل مولا نا عبدالرحمٰن جامی نقشبندی علیالرحمۃ نے نقل فرمایا ہے۔

حضرت اعلی گولڑوی ..... پیرطریقت حضرت سیّد مهرعلی شاه صاحب علیه الرحمة نے فرمایا که اگر چه حضرت غوث پاک رضی الله تعالی عندکا به امرالهی بیدار شاد فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بیسکرومستی کا عالم نہ تھا، مگر پھر بھی ہم وضاحت کرتے ہیں که آپ نے عالم صحور تمکین میں بیاعلان فرمایا اور اس کی مندرجہ ذیل چندوجوہ حضرت اعلی گولڑوی علیه الرحمة نے بیان فرمائی ہیں:۔

⇒ اگریدارشاد بدامراللی واجب الاطاعت نه ہوتا تو اولیائے حاضرین و غائبین گردنیں نه جھکاتے۔ دریںصورت اس کا عالم صحوییں ہونا ظاہر ہے، وگر نہ عالم سکر کے اقوال کی پیروی تولاز منہیں۔

ابویزید بسطامی علیه الرحمة سے ثابت ہوتا تو آنجناب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ضروراس سے رجوع فرماتے جبیبا کہ بعض عارفین مثلاً ابویزید بسطامی علیہ الرحمة سے ثابت ہے کہ وہ سکر میں سجانی مااعظم شانی فرماتے اور صحومیں تو بہواستغفار فرماتے ۔گرحضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنداس پر قائم رہے اور بھی رجوع نے فرمایا۔

انا سید ولد آدم ولا فخر میں اولادِآ دم کا سردارہوں اور مجھ فخرنہیں ہے۔ آدم ومن دونه تحت لو آئی ولا فخر انا سید ولد آدم ولا فخر میں اولادِآ دم کا سردارہوں اور مجھ فخرنہیں ہے۔ آدم ومن دونه تحت لو آئی ولا فخر آدم اوران کے علاوہ انبیاء عیم السلام میرے جھنڈے کے بنچ ہوں گے، گر میں اس پرفخرنہیں کرتا الا وانا حبیب الله فردار میں اللہ کا محبوب ہوں۔ لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی اگر حضرت موسی عیا المام میرے دور میں ہوتے تو آنہیں میرے اتباع کے بغیر جارہ نہ ہوتا۔

مزیدگذارش ہے کہ اگر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عند کا بیار شادگرا می سکر کے عالم میں ہوتا یا خلاف شریعت ہوتا تو اس دور کے محقق علماءاور مفتیان دین متین اس معالمے میں سراسر خاموثی اختیار نہ کرتے۔ان میں سے کسی کا از روئے شریعت اس ارشاد کامحل طعن نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے شرح صدر سے ارباب شریعت اس کی حقانیت کے قائل تھے، ورنہ منصور حلاج علیہ الرحمة مجھی کہ علماء ومشائخ کا ایک بڑا طبقہ ان کا مداح ہے، اہل شریعت کے فتو کی کی زوسے نہ بیج سکتے۔

بعض لوگ تحقیق سے دامن چھڑاتے ہوئے کہد دیتے ہیں کہ اس ارشاد کا مقصد حضور غوث پاک رض اللہ تعالی عنہ کے مقام کا غلبہ اور برتری ہے، گردن پر پاؤں رکھنا مرادنہیں گر بیسراسرانصاف سے بعید ہے۔ کلام کا مقصد متکلم سے بڑھ کرکون بجھ سکتا ہے یا ان جلیل القدر اولیا ہے کرام سے زیادہ کون ادراک کرسکتا ہے جوعلوم ظاہر و باطنی کے ماہر سے بیتمام اکابر گردنیں جھکا رہے سے اگریم فہوم نہ ہوتا تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ انہیں اس طرح کرنے سے منع فرماد سے یا وہ حضرات سرے سے اسطرح نہ کرتے۔ ہار یہ فہوم نہ ہوتا تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ السام کا گردن جھکا ٹا اور حضرت کا ان پرقدم رکھنا ایسے حقائق ہیں جو کسی تاویل کے تحمل نہیں توجیعہ المقول بما لا بسر ضبی به القائل نا پہندیدہ ہے اس طرح ہزاروں اولیا نے کرام کے مل کو فلا ہن پر محمول کرنا بھی سرجھکا کر بہان تک فرما دیا: بل علی دائسی و عینی بلکہ میرے سراور آتکھوں پر آپ کا قدم ہو۔
سرجھکا کریہاں تک فرما دیا: بل علی دائسی و عینی بلکہ میرے سراور آتکھوں پر آپ کا قدم ہو۔

بعض لوگ تدم کے گردنوں پر ہونے سے اتباع اور پیروی کے معنی لینے کا تکلف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے فلان علی قدم فلان ای طریقة فلان انہیں بیمعلوم ہیں کہ آپاارشادگرامی تو قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله ہے اگروہ مفہوم مراد ہوتا تو پھر آپ کا ارشاد کل ولی الله علیٰ قدمی ہوتا۔البتہ اس محاور کو آپ نے اپنے منظوم تصیدہ میں ایک جگہ با ندھا ارشاد مبارک ہے:

انا الحسنى والمخدع مقامى واقدامى على عنق الرجال مين صنى نسب بول اور مخدع ميرامقام باورمير في مردان خداكي كردن پر بين -

علامه آلوى بغدادى عليه الرحمة ..... خاتم المفسرين صاحب روح المعانى علامه شهاب الدين آلوى بغدادى عليه الرحمة في الطراز المذهب مين فيصله كن اورنهايت محققانه انداز مين خلاصه بحث نقل كرتے موئے لكھا ہے:

(ترجمه) جو بات عبد فقیر کے دل میں آتی ہے وہ یہ کہ قدم اپنے حقیقی معنی پر ہے جس طرح لفظ کے ظاہر سے فوراً پتا چاتا ہے پھر قدم کے ساتھ ھلنے نے کا کلمہ جس کی وضع ایسے مشارالیہ کیلئے ہے جود یکھا جائے اور محسوس ہواس معنی کی تائید کرتا ہے اور بیشک شخ عبدالقا در قدس سرہ نے حقیقت محمد یونلی صاحبہا الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیفر مایا ہے۔ (الطراز المذہب ازسید محمد یونلی صاحبہا الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیفر مایا ہے۔ (الطراز المذہب ازسید محمد یونلی صاحبہا الصلوۃ والسلام کی زبان سے میفر مایا ہے۔ (الطراز المدہب ازسید محمد یونلی صاحبہا الصلوۃ والسلام کی زبان سے میفر مایا ہے۔ (الطراز المدہب ازسید محمد یونلی مصلوں مصلوں مصلوں کے مصلوں مصلوں کی مسلوں کی مسلوں کے مسلوں کی مسلوں کی دونلی مسلوں کے مسلوں کی مسلوں کی دونلی کی دونلی کی دونلی کی دونلی کے دونلی کی دونلی کے دونلی کی دونلی کی

فائدہ ..... ہم نے علائے مخفقین اور عرفائے کاملین کے متعدد حوالوں سے اس مقدس موضوع کونہایت اعتدال اور احتیاط سے واضح کر دیا ہے اور اس کے بارے میں موجودہ دَور کے بعض حضرات کے شکوک وشبہات کا از الدیھی کر دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ بزرگانِ سلاسل کے متعلقین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پاکیزہ ارشاد کی حقانیت اور وسعت کو بورے انشراح صدر سے مسلیم کر کے اپنے اکا برمشائخ کی روش کو اپنا کر ان کی ارواحِ طیبہ کے حسب منشاعمل پیراہوں گے۔

آخر میں ایک بار پھرعوض کیا جاتا ہے کہ حضرت غوش پاک رضی اللہ تعالی عند کی ظاہری حیات طیبہ کے اس دور میں جس میں آپ نے بیدارشاد فرمایا، ہرسلسلے کے اکا ہر مشائخ کرام حضرت شیخ احمد رفاعی، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہرور دی، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہرور دی، حضرت ابوالنجیب عبدالقا در سہرور دی، حضرت شیخ ابو مدین مغربی قدست اسرارہم موجود سے کیا متاخرین اولیائے کرام فضل و کمال میں ان سے ہڑھ کر ہیں یا ان سے فیض یا فتہ ہونے کا اٹکار کر سکتے ہیں۔ جب آسانِ ولایت کے ایسے نامور اور درخشندہ ستارے آفا بی خوشیت کے نور سے مزید مستنیر ہوئے اور آپ کے قدم اقد س کے سامنے جھک گئے تو پھران کے خلفاء و مریدین بھی جبعاً قدم مبارک کی عظمت کے قائل ہوئے۔

# سوال - 21 .....ابن جوزی نے آپ کے خلاف تلبیس اہلیس کتاب کھی وہ آپیے زمانے کا تھا ہم اسکی مانیس یا تمہاری؟

جواب .....تلبیس ابلیس نامی کتاب حضرت ابن الجوزی علیہ الرحمۃ نے نہ صرف حضور غوث وعظم منی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بلکہ مشاہیراولیائے کرام کے خلاف کھی بیاسوفت کی بات ہے جب علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیائے کرام صوفیہ عظام کے مخالف تھے۔لیکن الحمد للہ بعد کوحضور غوث وعظم اللہ تعالی عنہ کے معتقد ہوئے بلکہ ان کے مریداور خلیفہ تھہرے اور اولیاء کرام کے کمالات وکرامات پرضخیم کتاب کھی جو بار ہامصر سے شائع ہوئی اور اب لبنان میں چھپی ہے۔

## تعارف ابن الجوزى رحمة الله تعالى عليه

امام ابوالفرج عبدالرحلن عرف ابن الجوزى حديث وتفيير كامام تصر جمال الحفاظ آپ كالقب تفاعلم حديث علم تاريخ اور علم ابدالرحلن علم التاريخ والتاريخ والسيرة علم ادب مين آپ كى تصنيفات بكترت بين \_ چنانچيه موضوعات تلبيس ابليس فتنظم فى تاريخ الامم تشخ فهوم الاثرة فى التاريخ والسيرة اورلفظ المنافع وغيره بهت سے كتب آپ بى كى تصنيف بين \_

آپ کی تصنیفات کے متعلق علامہ ابن خلکان کا قول ہے کہ ابن جوزی کی تصنیفات احاطہ وانداز ہ خیال سے باہر ہیں۔

علامہ ابن جوزی افعے میں پیدا ہوئے اور ہے ہے ہیں بغداد کے اندرآپ نے انقال فرمایا اور باب الحرف میں مدنون ہوئے۔
علامہ موصوف حضرت غوث اعظم علیہ الرحمۃ کے ہم عصر سے اہل ظاہر کو چونکہ بوجہ نافہی کے اہل باطن کے ساتھ بالعموم کا وش رہتی ہے
اس لئے علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض اسرار کوخلاف ظاہر شریعت جان کران کا ردّ کرتے اور
طعن و شنیج میں بڑے نے ورسے حصہ لینے سے بسااوقات تو آپ کے حق میں شخت اور دل شکن الفاظ بھی کہہ جایا کرتے ہے۔
علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ کی مخالفت نہ صرف حضور غوہیت ماب تک ہی محدود تھی بلکہ دیگر مشائخ وصوفیہ کی نبست بھی وہ اکثر شختی اور
درشتی سے کام لیا کرتے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو با اعتبار فلسفہ تصوف دنیا کی تمام شاکستہ قوموں میں بکتا مانے گئے ہیں
ان کی تر دید بھی ابن جوزی نے کئی جگہ کھلے دل سے کی ہے اور جن کا جواب کئی اہل معارف نے اپنی تصنیفات میں دیا ہے
جن میں سے ایک کتاب قواعد الطربیقۃ فی الجمع بین الشریعۃ والحقیقۃ ، سیّدا حمدز دنی کی تصنیفات سے ہے۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اکثر مسائل کا ذکر اپنے رسالہ مدح البحرین میں کیا ہے۔

علاوه ازیں عبدالله یافعی نے بھی ان باتوں کا جواب اپنی تالیفات میں دیا ہے۔

الغرض علامه ابن جوزی عرصه تک حضرت غوثِ اعظم رضی الله تعالی عندسے مخرف رہے لیکن آخر میں ان کومعلوم ہو گیا کہ وہ غلطی پر ہیں اپنے انکار سے تائب ہوئے اور حضورغوشیت مآب کے ظاہری و باطنی فضائل و کمالات کا اقرار کیا۔ چنا نچہ شخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمة مشکلوہ شریف کے فارسی ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک رسالہ میری نظر سے گزرا جس میں لکھا تھا کہ بعض علماء ومشائخ عصرا بن الجوزی کوغوث اعظم رحمة الله تعالی عندی خدمت میں لے گئے اور معافی مانگی آپ نے معاف فرماویا۔

## علامه ابن جوزی کا رجوع

قلا کدالجواہر و بچۃ الاسرار میں ہے کہ ایک دفعہ ابوالعباس ابن جوزی کے ہمراہ حضرت غوثِ اعظم علیہ الرحمۃ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔
اس وقت آپ ترجمہ پڑھانے میں مصروف تھے۔ قاری نے ایک آیت پڑھی آپ نے وجوہ بیان کرنے شروع فرمائے۔
ابوالعباس ابن جوزی سے پھروجہ کے متعلق پوچھتے کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ اثبات میں جواب دیئے گئے اس کے بعد آپ نے
پوری چالیس وجہیں بیان فرما کیں اور ہرایک وجہ کواس کے قائل کی طرف منسوب کرتے گئے اور حافظ ابوالعباس کے پوچھنے پر
ابن جوزی اخیرتک ہروجہ پڑفی میں جواب دیتے رہے کہ مجھے اس کاعلم نہیں ۔ آخر حضرت غوث واعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسعت علم پر
نہایت متعجب ہوکر بے اختیار کہنے گئے کہ ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ بید کھر کھل میں ایک اضطراب پیدا ہوگیا۔

### خوش اعتقادي

پهراس محدث ابن جوزي قدس روكي بيريفيت موگئي كه كها كرتے:

#### لا مريد الشيخ اسعد من مريد الغوث

حضورغوثِ ياكرضى الله تعالى عنه كے مريدسے كوئى براھ كرخوش بخت نہيں۔

ازالہ وہم .....خالفین یعنی منکرین کمالاتِ مصطفوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکرا ماتِ اولیاء کی عادت ہے کہ حقیقت حال پر پردہ ڈال کر دھوکہ دے دیتے ہیں۔ مثلاً انہیں علامہ ابن الجوزی علیہ الرحمۃ کی وہ عبارت اٹکاراولیاء میں پیش کرینگے جوآ پکی رجوع الی الغوث اعظم سے قبل کی ہوں گی اس سے اولیاء کرام کی شان میں کمی نہیں آئے گی اٹکارکرنے والے کا اینا انجام بر با دہوگا۔

فائدہ ..... اس تحقیق کے بعد اب ہم سوال کرنے والے کومشورہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری طرح علامہ ابن الجوزی کی باتیں شیطان ابلیس کے کہنے پر تبلیس کا دامن نہ پکڑیں۔ سوال-22 ..... کیا صلوٰ ق غوثیه سراسر عقیدهٔ توحید کے خلاف نہیں؟ اگر بیعقیدہ توحید کے منافی نہیں؟ حوالہ دو۔ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب حاسے۔

جواب ..... صلوة الاسرار اسے 'نمازِغوشیہ' بھی کہاجاتا ہے۔ اکا برعلاء ومشائخ سے جواز منقول ہے بالحضوص حضرت ملاعلی قاری اورام عبداللہ بن اسعد یافعی کی اور شخصی دہلوی رحمۃ اللہ بیم اجمعین کا اس کو سلیم کرنا اور اپنی اپنی کتب میں لکھنا نور ہے۔
اسی وجہ سے بڑے بڑے مشائخ کرام صلوة غوشیہ پڑھتے رہے اور بعد صلوة غوشیہ گیارہ قدم بغداد شریف کی طرف چلتے ہوئے شخ کوندا کرتے رہے اور یا شیخ عبدالقاور جیلانی ھیجا للہ کا وظیفہ بھی پڑھتے رہے اور پڑھتے رہیں گے نہ صرف سلسلہ قاور سے میں مروج ہے بلکہ سلسلہ تقاور سے میں قابل عمل بلکہ فضلائے ویو بند بھی اس کے قائل ہیں۔ چند حوالے ملاحظہ ہوں:۔

الله عدوة الموقة في قيوم ثاني محم معصوم خليفه وفرزند ثالث حضرت امام رباني مجد والف ثاني وحضرت مولانا شاه ولى الله صاحب محدث وبلوى خليفه حضرت مرزا مظهر جانِ جانال وحضرت مولانا غلام وتشكير صاحب محدث وبلوى خليفه حضرت مرزا مظهر جانِ جانال وحضرت مولانا غلام وتشكير صاحب قصورى رحمة الله تعالى عليم اجعين و ديكر بزرگانِ وين وظيفه يا شخ عبدالقادر جيلاني هيئاً لله كو پر عضة اور پر هنه كو جائز فرمات، كسى فيشرك كافتوى نهيل ديا۔

🖈 خود مخالفین کے پیشوا مولوی اشرف علی فرماتے ہیں کہ سے العقیدہ سلیم الفہم کیلئے جواز کی گنجائش ہوسکتی ہے۔ (فآوی امدادیہ، جلد مصفحہ ۹۷)

اور اس عقیدہ سے پڑھنا کہ شیخ کو اللہ تعالی اطلاع کردیتا ہے اور ابا عقیدہ سے پڑھنا کہ شیخ کو اللہ تعالی اطلاع کردیتا ہے اور باذیہ تعالی ﷺ شیخ حاجت برآ ری کردیتے ہیں یہ بھی شرک نہ ہوگا باقی مومن کی نسبت بدظن ہونا بھی معصیت ہے۔ (فاوی رشیدیہ، جلداصفیہ)

#### مدد یا یپر پیران

صلوة الاسرارك بعدغوثِ اعظم رض الله تعالى عنه كيليّ كياره قدم چلنا اوران سے استمد اد جائز ہے كه دیو بند كے اكابرا پنے پیروں سے مدد چاہتے رہے۔

مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب نے اپنے پیرومرشد حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کی کی بیرکرامت کھی ہے کہ جب حضرت مولانا شخ محمد صاحب جج کوتشریف لے گئے تو ان کا جہاز تباہی میں آگیا اور کافی وقت تک گردشِ طوفان میں رہا۔ محافظان جہاز نے بہت تدبیریں کیں کوئی کارگر نہ ہوئی آخر کارنا خدا نے پکار کرکہا لوگو! اب اللہ تعالیٰ سے دعا ما تگو بید عاکا وقت ہے تو مولانا شخ محمد صاحب فرماتے سے کہ میں اس وقت مراقب ہوکر ایک طرف بیٹھ گیا ایک حالت طاری ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس جہاز کے ایک گوشہ کو حاجی صاحب اپنے کندھوں پررکھے ہوئے او پر کوا ٹھائے ہوئے ہیں اور اُٹھا کر پانی کے اوپر سیدھا کردیا اور جہاز بخو بی چینے لگا تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور جہاز کی سلامتی کا چرچا ہوا میں نے وہ وقت اور دن اور تاریخ اور مہینہ کتاب پر لکھ لیا جب تھانہ بھون واپسی ہوئی تو اس تحریکود یکھا اور دریا فت کیا تو ایک خادم نے جو حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر سے بیان کیا کہ بے شک فلال وقت حاجی صاحب جرے سے باہر تشریف لائے اور اپنی گئی بھیگی ہوئی جو کی ودی اور فرمایا اس کو دھوکر میان کیا گیا تھی میں دریائے شور کی بواور چیکا ہٹ معلوم ہوئی۔ (الافاضات الیومیہ جلدے صفحہ کوری اور فرمایا اس کو دھوکر صاف کر کو اس لگی میں دریائے شور کی بواور چیکا ہٹ معلوم ہوئی۔ (الافاضات الیومیہ جلدے صفحہ کیں)

دومری روایت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو جناب حاجی المداد الله صاحب سے بیعت تھے جی خانہ کعبہ کو تشریف لے جاتے تھے بمبئی ہے آ جوٹ میں سوار ہوئے آ جوٹ نے چلتے چلتے کلر کھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کرخی ہوجا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا چارہ نہیں اسی بایسانہ حالت میں گھبرا کرا پنے پیرروش ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا کہ اس وقت سے زیادہ اور کون سا وقت امداد کا ہوگا۔ اللہ تعالی سے وبصیرا ورکارساز مطلق ہے اسی وقت ان کا آ جوٹ خوش کیا کہ اس وقت سے زیادہ اور کون سا وقت امداد کا ہوگا۔ اللہ تعالی سے وبصیرا ورکارساز مطلق ہے اس وقت ان کا آ گوٹ خوش کیا اور تمام لوگوں کو نجات ملی۔ ادھر تو یہ واقعہ پیش آیا اور ادھرا گلے روز مخدوم جہاں اپنے ایک خادم سے بولے ذرا میری کمر دباؤ نہایت دردکرتی ہے۔ خادم نے کمر دباتے دباتے پیرا بمن مبارک جو اُٹھایا تو دیکھا کہ کمر چھی ہوئی ہوئی ہو اور کھری کمر دباؤ نہایت دردکرتی ہے۔ خوج حضرت یہ کیا بات ہے کمر کیوں کر چھی جو نہیں سے کھر بوچھا آپ خاموش دہے۔ تیری مرتبد دریا فت کیا حضرت بیتو کہیں رگڑگی ہے اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے؟ فرمایا ایک آ گبوٹ ڈوبا جاتا تھا، اس میں تہارا دبنی اور سلسلہ کا بھائی تھا اس کی گرید و زاری نے جھے بے چین کر دیا۔ آگوٹ کو کمر کا سہارا دب کر اوپر کو اُٹھایا جب آگے چا تو بندگانِ خدا کو نجات کی اس کے گھل گئی اور اس وجہ سے درد ہے گراس کا ذکر نہ کرنا۔ ( کرامات امدادیہ سے ہے ہیں جب آگے چا تو بندگانِ خدا کو نجات کی اس کے گھل گئی اور اس وجہ سے درد ہے گراس کا ذکر نہ کرنا۔ ( کرامات امدادیہ سے ہے ہے۔

ازالہ وہم ..... تھانوی صاحب نے ایک بارمجلس وعظ میں یہی کرامت بیان کی تو ایک صاحب نے اسی مجلس میں کہا کہ ایسا واقعہ تو عقل کے خلاف ہے تو تھانوی صاحب نے ان سے کہا کہ تہاری عقل کے خلاف ہے یا ہماری عقل کے? اگر ہماری عقل مراوہ ہوتھ تو سیفلط ہے کیونکہ ہماری عقل کے تو موافق ہے اور اگر تمہاری عقل مراوہ تو اس کے جمت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جو عقلیات میں امام سیجھتے جاتے ہیں یعنی حکماء میں ان کے اقوال سے ثابت کردوں گا کہ بیرواقعہ بالکل عقل کے موافق ہے۔ (الافاضات الیومیہ جلد کے صفحہ ہما)

### **تهانوی** اور **فریاد**

مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک مراسلے میں سخت پریشانی کے عالم میں اپنے پیرکی بارگاہ میں یوں فریاد کی

یا مرشدی یا مولی ما مغزعی یا ملجائی فی مبدئی ومعادی اے میرے مرشدا ہے میرے مولاا ہے میری وحشت کے نیس اورا ہے میری و نیاو آخرت میں جائے یاہ۔

ارحم على ايا غياث فليس لى كهفى سوى حبيكم من زاد الحمير فريادر مجمي يرترس كهاؤ كيوتكمين حب كسواكوئي زادراه فينس ركها ـ

فاز الانام بكم وانى هائم فانظر الى برحمة يا هاد

مخلوق کوآپ کی بدولت کا میا بی حاصل ہواور میں حیران ویریشان رہوں اے میرے ہادی مجھے پر بھی رحمت کی نظر ہو۔

یا سیدی لله شیئاً انه انتم لی المجدی وانی جادی المیرے معلی بین اور مین آپکاسوالی ہوں۔ اے میرے مردار اللہ کیلئے کچھ عطا کیجئے آپ میرے معلی بین اور مین آپکاسوالی ہوں۔ (تذکرة الرشید، جلداصفی ۱۱۱۳)

اور سنے یہی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، جواستعانت واستمداد بالخلوق باعتقاد علم وقدرت مستقل مستمد مند ہووہ شرک ہاور جو باعتقاد علم وقدرت غیر مستقل ہو گروہ علم وقدرت کسی دلیل سے ثابت ہوجائز ہے خواہ وہ مستمد مند جی ہویا میت ۔ (امدادالفتادی، جماع ۹۹)

### شيخ الهند

و يوبند يول ك شيخ الهندمولوى محمود الحن صاحب فرمات بين، بان الركسى مقبول بنده كوصف واسطه رحمت واللي اورغير مستقل سجه كر استعانت خام رى الستعانت خام رى الستعانت ميد استعانت در حقيقت حق تعالى بى سے استعانت ميد (عاشية آن زير آيت ايك نستعين)

تنصرہ اُولی غفرلہ ۔۔۔۔۔ دیو بندی مکتبہ فکرر کھنے والے حضرات سے گذارش ہے کہ تھا نوی کی ان روایات کو بنظر انصاف دیکھیں اور بتا کیں کہ جب مولا ناشخ محمصاحب جہاز میں ایک طرف مراقب ہو کر بیٹے اور حاجی صاحب کی طرف توجہ کی تو فوراً ان کو معلوم ہوا کہ حاجی صاحب اس جہاز کے ایک گوشہ کو کندھوں پر اُٹھائے ہوئے گردش طوفان سے نکال رہے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق انتہائی مایوی کے عالم میں جب حاجی صاحب سے مدد ما گئی گئی اور وہ اسی وقت بنفس نفیس سمندر میں پہنچ گئے اور آگوٹ کو تباہی سے بچالیا۔ جبھی تو ان کے کپڑے سمندر کے پانی سے بھیکے ہوئے تقے اور ان کی کمرچھل گئی تھی اور انہیں سخت در دوتھا کیا بید ورست ہے؟ آپ بیتی ہوان کے کپڑے سمندر کے پانی سے بھیکے ہوئے تقے اور ان کی کمرچھل گئی تھی اور انہیں سخت در دوتھا کیا بید ورست ہے؟ آپ بیتی ہوئی معمولی آدئی نہیں ہیں اللہ تعالی کو آمریز ہیں رہی تھی اللہ تعالی کو اور اگر صبح ہے تو پھر جن مریدوں نے انتہائی مصیبت اور مایوس کے عالم میں جبکہ ان کو زندہ رہنے کی اُمیر نہیں رہی تھی اللہ تعالی کو چھوائے اور ان کی تبلیغ کرے اور ان پراعتقا در کھے وہ مبلغ شرک ہوایا نہیں؟ اور پھر جوان شرک ہو ان نہر کھوائے کے حوال کی تھوائی کو کہ کہ کے اور ان پراعتقا در کھے وہ مبلغ شرک ہوایا نہیں؟

نیز جب حاجی صاحب کی طرف توجہ کی یاعرض کی تو حاجی صاحب کواتنی وُ ورسے اس کاعلم کیے ہوگیا؟ کیاان کوعلم غیب حاصل تھا؟ کیا وہ مریدوں کے حال پرمطلع اوران کی التجاوُں کو سنتے رہتے تھے؟ اور کیاان کے پاس بیرقدرت تھی کہ آنا فانا سمندر میں پہنچ کر ڈو ہے جہازوں کو بچالیں؟ اگراسی قتم کی باتیں کسی آپ کی مخالف کی طرف سے ہوتیں تو آپ ان کو بالکل غلط اور شرک قرار دیتے یا نہیں۔

نوٹ .... صلوۃ الاسرار پراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب 'انہارالانوار' اور فقیر کارسالہ 'گیارہ قدم' پڑھئے۔

سوال-23 ..... ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ غوث اعظم کے مزار پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ کیا بیطریقہ ہندوؤں کے یوجایاٹ نہیں کہلاتی ؟

جواب .....ہم اولیاء کرام کوزندہ مانتے ہیں ان کے ساتھ زندوں جیساا دب کرتے ہیں اسی ادب اور بے ادبی کا ہمارا تہمارا جھڑا ہے۔ ورنہ ہر تشبیہ حرام نہیں صفاو مردہ کی سعی کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہاں بت پرستوں کیساتھ تشبیہ لازم آتی ہے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہ سلمی شعار ہے حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہ سلمی شعار ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ میں ما دی گوڑے ہو ۔ اور بی اتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہوئے ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ میں ۔ کھڑے ہو۔ اسی لئے آج کل خبری اس پر بہت بڑی شختی کرتے ہیں۔

**سوال-24**....کیا تمام ولی' غوثِ اعظم کے طفیلی ہیں؟ ہم تونہیں مانتے۔

جواب .....حضوراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زبانی <u>سنتے</u>:۔

عرض ....غوث ہرزمانہ میں ہوتاہے؟

ارشاد.....بغیرغوث کے زمین وآسان قائم نہیں رہ سکتے۔

عرض ....غوث كرمرا قبي الاستمنكشف موت مين؟

ارشاد دسنہیں بلکہ انہیں ہر حال ہو ہیں مثل آئینہ پیش نظر ہے اسکے بعدار شاد فر مایا ہر فوٹ کے دو زیر ہوتے ہیں فوٹ کا لقب عبداللہ ہوتا ہے ہوتا ہے اور وزیر دست راست عبدالرب اور وزیر دست چپ عبدالملک اس سلطنت ہیں وزیر دست چپ وزیر راست اعلیٰ ہوتا ہے بخلاف سلطنت دنیا کے اس لئے کہ پیسلطنت قلب ہے اور دل جانب چپ فوٹ اکر و توثو ہر فوٹ ہر فوٹ حضور سید عالم مسل اللہ علیہ ہوتا ہوں صد یق اکرم حضور وزیر دست چپ تھے اور فاروق اعظم وزیر دست راست پھر امت ہیں سب سے پہلے درجہ فوٹیت پر امیر المونین تعزیت ابو بکر صد ایق رضی اللہ تعالی عند ممتاز ہوئے اور وزارت امیر المؤمنین فاروق اعظم وعثان غنی رضی اللہ تا اللہ عند ہوئے اور وزارت امیر المؤمنین فاروق اعظم وعثان غنی رضی اللہ تا اللہ عند ہوئے اور وزارت امیر المؤمنین فاروق اعظم وعثان غنی رضی اللہ تا اللہ عند اللہ عند وزیر ہوئے پھر مولی علی کوا مامین محتری رضی اللہ تعالی عند کو فوٹیت عنایت ہوئی اور وی کا کہ مسلم محتری اللہ تعالی عند وزیر ہوئے پھر مولی علی کوا مامین محتری سے محتری سے محتری سے محتری سے محتری سے محتری سے محترات ہوئے اسلم حسن عسکری کے بعد حضور غوث اعظم محتی ہیں سید الفر او بھی حضور کے بعد سین تعزیت ہوئے امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث اعظم محتی ہیں سید الفر اور بھی حضور کے بعد سید تاغوث اللہ تعالی عند کر ہوئے کہا کہ محتری سے بعلی علی محترات امام مہدی رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ میں رہی کا کہ تعزیت امیں مضائن نے ذکر کہا ہے اور تا امام مہدی رضی اللہ تعالی عند کو بیا تحقیلی ہو یا تعشیند ہی ہے قادر ہیں ہو یا محتور میں اللہ تعالی عند کہا تھ میں رہی گورت اور ویٹ المت کی باکٹ ورحضور غوث اعظم میں اللہ تعالی عند کہا ہو یا تعشیند ہیں ہو یا تعشیند ہیں ہو یا تعشیند ہیں ہو یا تعشیند ہیں ہو یا تعشیند ہو یا تعشیند ہیں ہو یا محتور ہو یا محتور ہو یا ہو ہو ہو اور ویہ اسلمہ چشتیہ سے متعلق ہو یا تعشیند ہیں ہو تا در ہیں ہو یا سہرور و ہیا اور ویہ اللہ ہو سے اللہ ہو سے اللہ ہو اللہ عندی میں اللہ ہو اللہ وی کو ولایت نصیب ہوگی خواہ وہ سلسلہ چشتیہ سے متعلق ہو یا تعشیند ہیں ہو تا در ہیں ہو یا سیاسہ ہو سے اللہ میں ہو یا تعشیند ہو یا تعشیند ہیں ہو یا تعشیند ہو یا تعشین ہو یا تعش

### بعد از وصال

مهم کہتے ہیں کہ دیگر تصرفات کےعلاوہ حضورغوثِ اعظم منی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی اولیاء کےعزل ونصب کےعہدہ پر فائز ہیں۔

### شاہ ولی اللّٰہ کی گواھی

آپ فرماتے ہیں: (ترجمہ) اورامت کے اولیائے عظام سے راہِ جذب کی تکمیل کے بعد جس شخص نے کامل وکمل طوراس نسبت نسبت اویسیہ کی اصل کی طرف رجوع کر کے وہاں کامل استقامت سے قدم رکھا ہے وہ شخ محی الدین عبدالقا در رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اوراسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ اینے مزار میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔

### دور و نزدیک یکسان

يمي شاه ولى الله ايك دوسرى جگه فرماتے جيں كه حق تعالى نے حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عند كو وہ قوت عطافر مائى ہے كه دورونز ديك جرجگه يكساں تصرف فرماتے جيں كه آپ اپنے ہم عصر اور بعد ميں آنے والے تمام اوليائے كرام اور بيشليم شده امر ہے كه حضرت بہاؤالدين نقشبند كونقشبند بنايا تو غوث الله تعالى عنه فوث والايت ولايت حاصل ہوئے تو غوث الله تعالى عنہ كے فقيل اس كى تفصيل اس كتاب ميں موجود ہے۔

سوال- 25 تا 28 سسبرے پیر صاحب حضرت عبدالقادر جیلانی کب پیدا ہوئے؟ ان کا بحیین کیسا تھا؟ انہوں نے علم کیے حاصل کیا؟ کیاوہ مفتی تھے؟

جواب ..... پانچویں صدی ججری کے آخر میں جبکہ حضرت پیرد تنگیررجمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں تشریف رکھتے تھے خاندان عباسیہ کے آخر میں جبکہ حضرت پیرد تنگیررجمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں تشریف رکھتے تھے خاندان عباسیہ کے آخری حکمرانوں کا دور دورہ تھا۔ اس زمانہ میں عوام وخواص دونوں کی اخلاق اور دینی حالات روز بروز روبہ انحطاط اور زوال آمادہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک طرف مال و دولت کی فراوانی اور اخلاق کی کمزوری نے عیش کوشی اور تن آسانی کا خوگر بنادیا تھا اور دوسری طرف دینی وروحانی بے بضاعتی نے جادہ اعتدال اور صراطِ متنقیم سے ہٹادیا تھا۔

امراء خاص طور پرنشہ دولت میں چور اور شراب انا نیت سے مخمور تھے۔ مذہب کے نام پر بھی باہمی جنگ و جدال کا ہنگامہ گرم تھا مناظر ہے ہوتے تھے خلق قران کے فتنے اُٹھائے جاتے تھے۔ شریعت کے احکام کی جانب سے عام طور پر بے پروائی برتی جارہی تھی اور طریقت میراث بن کرنا اہلوں کی جا گیر ہو چلی تھی۔ مبتدعین اور معتز لہ کا زور تھا۔ اصول اور مغز کو دیدہ و دانستہ نظر انداز کر کے سطحی اور فروعی بحثوں میں شہزوری کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ ایسے اصلاح طلب اور انقلاب آبادہ دور میں ایک غوث اعظم دشگیر اور مجدد اعظم کی ضرورت تھی۔ اس لئے حضرت حق جل بحدہ نے بیخدمت جلیل آپ کے سپر دفر مائی اور آپ نے اس اہم ترین فرض کو جس حن وخو بی سے انجام دیا اس کی مثالیس اصلاح وہدایت اور احیائے دین کی تاریخ میں بہت ہی کم ملتی ہیں۔

### ولادت شريف

امام عافظ ابن کثیر دشتی التوفی ۱۳۷۷ هے نے اپنی کتاب 'البدایہ والنہائہ میں حضرت کا سنہ ولادت وی التحالی المام یافعی التوفی ۱۳۷۸ هے نے اپنی کتاب 'مرآ ة النجان وعبرة البقطان میں تحریر کیا ہے کہ حضور غوث پاک علیالر حمۃ ہے جب کی نے آپ کا سال ولادت دریافت کیا تو فرمایا کہ مجھ کوصحت کے ساتھ علم نہیں البتہ اتنا جا نتا ہوں کہ جس سال میں بغداد آیا اس سال شخ ابو محمد رزق اللہ بن عبدالو ہاب تمیمی کی رحلت ہوئی اور یہ ۱۳۸۸ هوتھا، اس وقت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی۔ اس حساب سے آپ کا سنہ ولادت وی ہوا۔ اس کے بعدامام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شخ ابوالفصل احمد بن صالے جیلی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت کی ولادت ایس میں ہوئی اور آپ ۱۳۸۸ ہیں بغدادتشریف لے گئے ہیں جبکہ آپ کی عمرا ٹھارہ سال کی تھی۔ اس وقت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی۔ اللہ علیہ اللہ علیہ کے اس قول سے کہ اسوقت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی کی میں جبکہ آپ کی عمرا ٹھارہ سال پورے کر چکے تھے امام یافعی علیہ الرحمۃ نے حضرت کے اس قول سے کہ اسوقت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی کہ تیں جبکہ آپ اٹھارہ سال پورے کر چکے تھے امام یافعی علیہ الرحمۃ نے حضرت کے اس قول سے کہ اسوقت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی کہ تیں جبکہ آپ اٹھارہ سال پورے کر چکے تھے امام یافعی علیہ الرحمۃ نے حضرت کے اس قول سے کہ اسوقت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی کہ تھی جمل کہ آپ اٹھارہ سال پورے کر چکے تھے

امام یافعی علیه ارحمة نے حضرت کے اس قول سے که اسوفت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی نہیں ہے جھا کہ آپ اٹھارہ سال پورے کر چکے تھے اوراُ نیسواں سال لگ گیا تھااور شیخ ابوالفضل نے میسمجھا ہے کہ ہنوز آپ اٹھار ہویں سال میں تھے۔

و من اور الحراج میں بنائے اختلاف یہ ہے جو مذکور ہوئی اور اسی اختلاف کی وجہ سے بعد کے مورضین میں سے سی نے شخ ابوالفضل احمد کے قیاس کے مطابق حضرت کی سنہ ولا دت کا تعین کیا اور اس طرح جس نے آپ کی تاریخ ولا دت لفظ دعشق • سے اللہ اللہ میں جس میں جبائد ہے۔ سے نکالی وہ بھی حق بجانب ہے اور جس نے لفظ 'عاشق اسے'' کا مادہُ تاریخ قرار دیا اسے بھی حجمٹلا یانہیں جاسکتا۔

علامہ عبد الرحمٰن جامی علیہ الرحمۃ نے 'فحات الانس' میں حضرت کے متعلق جو کچھ لکھا ہے امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب سے لیا ہے اور بعد کے سوانح نگاروں کے بیانات زیادہ تر 'فحات' ہی سے ماخوذ ہیں اور اسی وجہ سے اکثرت کی رائے یہی ہوگئی کہ حضرت غوث صدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کاسن ولاوت و سے ہے۔

بہر حال ولا دتِ با سعادت ماہِ رَمضانُ المبارک ویمین ہواور ایک روایت کے مطابق ایمین ہے۔ آپ کے والدگرامی کا اسم مبارک ابوصالح موسیٰ بن عبداللہ تھا اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ اُم الخیر بنت عبداللہ تھا۔ حضرت غوث الاعظم محی الدین ابو محمد عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا پدری سلسلہ نسب حضرت سیّدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ پنچتا ہے اور والدہ ماجدہ جنا بہ فاطمہ ام الخیر کی جانب سے حضرت سیّد الشہد ء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ پنچتا ہے۔ آپ حسی و حسین سیّد ہیں۔ آپ کی ولا دت فاطمہ ام الخیر کی جانب سے حضرت سیّد الشہد ء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پنچتا ہے۔ آپ حسی و حسین سیّد ہیں۔ آپ کی ولا دت سے قبل اسلام پر بذہبی کے بادل منڈ لا رہے تھے۔ امراء عیاش و بدکر دار تھے اور بغداد کی خلافت اسلامیہ بوڑ ھے اور بیار شیر کی طرح اندرونی طاقت سے محروم ہو چکی تھی۔ عالم اسلام کئی فرقوں میں بٹ کر تا ہی کے داستے پرگامزن تھا اور ہر روز کئی مشائخ کرام طرح اندرونی طاقت سے محروم ہو چکی تھی۔ عالم اسلام کئی فرقوں میں بٹ کر تا ہی کے داستے پرگامزن تھا اور ہر روز کئی مشائخ کرام اور علی اطفیہ کی ساز شوں کا شکار ہو کو تی کر دیئے جاتے تھے۔

ا پسے پر آشوب حالت میں ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو سارے عالم اسلام کی دشگیری کرکے ملت و اسلامیہ کو محفوظ کردے۔ حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رض اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجیداور چند کتابیں جیلان میں پڑھی تھی ۔لیکن آپ کے والدمحتر م کا سامیرسے اُٹھ چکا تھا۔

آپ اٹھارہ برس کی عمر میں ہی بغداد شریف پنچے۔ ان دِنوں بغداد حکومت و تجارت کے علاوہ علم وادب کا گہوارہ تھا۔ اس کے مشرقی حصہ میں ۱۳ مشرقی التعام کی حیثیت سے اس عظیم الشان شہر بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوگئے۔ اس عظیم ترین مدرسہ میں حضرت ابوز کریا تیم بیزی علم وادب و تغییر کے استاذ تھے۔ ابوالحن محمد بن قاضی صنبلی علی بن عقبل صنبلی اور شخ محفوظ الکواذ انی فقہ واصول فقہ کے اسا تذہ سے مختلف علوم وفنون میں استفادہ کیا اور ان میں اتنی دسترس حاصل کی آپ استاد محتر محضرت ابوسعید المبارک مخزوی کے نزدیک است قابل اعتماد تھے کہ انہوں نے اپنا مدرسہ آپ کے سپر دکردیا تھا اس مدرسہ کی شہرت دور در از ملکوں تک پہنچ گئی تھی جہاں سے مختلف علوم وفنون میں مہارت تامہ حاصل کرنے کیلئے اس مدرسہ کی شہرت دور در از ملکوں تک پہنچ گئی تھی جہاں سے مختلف علوم وفنون میں مہارت تامہ حاصل کرنے کیلئے اس مدرسہ کا کرتے تھے۔

حضرت محبوب سجانی غوث الاعظم علیه الرحمة تبلیغ اسلام کے سلسلے میں دوسر ہلکوں کا بھی سفراختیار کرتے تھے۔حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ بیعت و خلافت حضرت قاضی ابوسعید المبارک مخزومی کے توسل سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شافع محشر، سرور کونین، شاو مدینہ سلم قادر میرکا اجراء ہوا شافع محشر، سرور کونین، شاو مدینہ سلم قادر میرکا اجراء ہوا آپ اہل طریقت کے سردار مانے جاتے ہیں۔

اقلاً آپ قد وہ المحقین شیخ ابوالخیر حماد بن مسلم و باس کی صحبت میں رہے اور ان ہی سے رموز طریقت حاصل کئے تھے آپ کا انتقال رمضان المبارک ۱۵۵ ھیں ہوا اس کے بعد حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقا در جیلانی علیه الرحمة حضرت خضر علیه السلام کے ارشاد سے حضرت قاضی ابوسعید مخز ومی علیه الرحمة کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے خرقہ خلافت عطافر مایا تھا۔

حضرت غوث الاعظم منی اللہ تعالی عنہ کے اسا تذہ فقہ میں امام احمد بن خبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اس لئے آپ بھی فقہ خبلی کی تقلید

کرتے تھے غوث الاعظم منی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی میں غربا وضعفاء کیلئے ایک خاص جذبہ اور ایک خاص تڑپ موجودتھی اور

آپ ضعفاء پروری اور غرباء نوازی میں ایک خاص خوثی ومسرت محسوس کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ جنائی علیہ الرحمۃ کے بیان کے
مطابق آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام اعمال کا تجزیہ کیا ہے اور بہت غور وفکر سے کام لیا ہے اور تمام نیکیوں کی چھان بین کے
بعد میں نے یہ مجھا ہے کہ کھانا کھلانا اور دنیا والوں کیسا تھ حسن خلق سے پیش آنے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عمل ہے۔
میرے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہوتے تو میں بھوکوں کو کھانا ہی کھلاتا رہتا۔

حضرت ابوعبداللہ محمد بن خضر حینی علیہ الرحمة کی روایت ہے کہ ایک روز جامع معجد میں آپ سے ایک بڑے تاجر نے کہا کہ میرے پاس مال کافی مقدار میں موجود ہے اور میں چا ہتا ہوں کہ اسے راہِ خدا میں دے دوں یہ مال زکو ہ کے مال سے علیحہ ہی تقصیم کی غرض سے رکھا ہوا ہے مگر مجھے کوئی مستحق نہیں مالے۔ حضرت نے فرمایا ستحق اور غیر ستحق کی تمیز نہ کرو دونوں کو دے دو تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوکر وہ بھی عطا کرے جس کے ہمستحق ہواور وہ بھی جس کے ہمستحق نہیں ہو۔ حضرت شاہ ابوالمعالیٰ شخ ابو محمد طلحہ مظفر کے حوالہ سے تحریر کیا ہے حضرت غوث نے خود بیان فرمایا ہے کہ بغداد میں ایک زمانہ جھے پر ایسا بھی گزراکہ میں دن تک الیک کوئی چیز بھی جھے نہیں ملی جے میں اپنی غذا کے طور پر استعال کرسکا۔ جب بھوک نے بہت تنگ کیا تو ایوانِ کسر کی کے گھنڈرات میں داخل ہوا تو کیا دیوان کسر کی کے گھنڈرات میں داخل ہوا تو کیا دیوان کسر کی کے گھنڈرات میں داخل ہوا تو کیا دیوان کسر کی کے گھنڈرات میں داخل ہوا تو کیا دیوان کسر کی کے گھنڈرات میں داخل ہوا تو کیا دیوان کسر کی کے گھنڈرات میں داخل ہوا تو کیا دو ہیں کہ میں بھی ان کی تلاش میں شریک ہوجواؤں ان بی کو پچھ مل جائے تو اچھا ہے اور میں والیس لوٹ آیا۔ جب میں بغداد شہر پہنچا تو ایکھا ہوں ہو جو نے کا گلا الیا اور اس نے بھی سے ذرا ساا ہے لئے رکھ ایک ایک ہو کی میں شامل کرایا ہوں ہو تھے یہ ان کی تعرب نے سونے کا ایک نگڑا دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری والدہ نے بیم بھی ان اللہ کر ایک کسری ہو کے کھا تا خریدا اور بہت نے فقراء کو بلاکران کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھا تا کھا یا بھر میں نے اللہ کر میں نے کا ایک کلا کران کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھا تا کھا یا اس کے بعدا سے بعد کر اس کے بعدا سے میٹھ کر میں نے کھا تا کھا یا کہ کہ ان کھیں اللہ کر میں کے اللہ کر کا شکرادا کیا۔

حضرت غوث الاعظم من الله تعالى عنهايت متكسر المزاح، وقيق القلب، نرم طبيعت اورساده مزاج تھے۔ ہر خض سے نہايت انكسارى كے ساتھ ملتے تھے۔ سادگى كا بيعالم تھا كہ جب بھى كوئى بيوى بيار ہوجاتى تو خودگھر كا تمام كام شروع كرديتے تھے آپ كوكى كام سے عار نہ تھا آپ ہى آٹا گوندھ كررو ٹى بكاليتے تھے اور بچوں كو كھانا بھى كھلا ديتے اور كنويں پر جاكر خودگھڑ ابھرتے اور كندھے پراُٹھا كر لے آتے تھے اور گھر میں جھاڑ وتك دے ليتے تھے۔

حضرت غوث ِ اعظم محبوبِ سِجانی عبدالقادر جیلانی رض الله تعالی عند کی چار ہویاں تھیں۔ جن کے بطن مطہرہ سے متعددلڑ کے لڑکیاں پیدا ہوئیں لیکن آپ کے جانشین اور خلیفہ سیّدنا شیخ عبدالوہاب علیہ الرحمۃ تھے جو حضرت صادقہ کے بطن مبارک سے ۲۳٪ ھیس پیدا ہوئے تھے۔

### بچپن کے عجیب و غریب واقعات

آپ کی تعلیم کا آغاز اپنے وطن میں ہوالیکن آپ کے دل میں مزید علم حاصل کرنے کی تمنا اور تڑپ موجزن ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پاس ایک گائے تھی اسے چرانے کیلئے آپ جنگل میں تشریف لے جاتے تھے ایک دن وہ گائے بھاگ گئ آپ اسے پکڑنے کے واسطے اس کے پیچھے بھا گے جارہے تھے ایک جگہ پروہ گائے تھر گئی اور آپ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئی:

# یا عبد القادر ما خلقت لهذا وما امرت بهذا العادر! تم نداس کام کیلئے پیدا کئے گئے ہوا درنداس کا حکم دیئے گئے ہو۔

اس آواز کے سننے سے آپ پر بیخو دی اور جذب و وَ جد کی حالت طاری ہوگئی جس سے آپ کے دل میں مخصیل علم کے واسطے بغداد جانے کا ارادہ پیدا ہوگیا آپ نے اپنی والدہ سے بغداد جانے کی اجازت جاہی والدہ نے راضی ہوکرا جازت دے دی اور اندرے چالیس دِیتارنکال لائیں اور فرمایا تمہارے والدائٹی دِیتارچھوڑ گئے ہیں چالیس تمہارے بھائی کے واسطے رکھ لئے ہیں اور چالیس تنہیں دیتی ہوں تمہارے کام آئیں گے پھر وہ قمیض میں بغل کے پنچسی دیتے۔ بغداد کی طرف ایک قافلہ جا رہاتھا آپ اس کے ساتھ ہوگئے۔آپ کی والدہ آپ کورُخصت کرنے کے واسطے گیلان کے باہر دُورتک آپ کے ساتھ آئیں اور پھرمحبت اور پیارکر کے بہت ہی دعائیں دے کرآپ کو بید کہہ کر رُخصت کیا کہ آج کے بعد پھرمیری اور آپ کی ملاقات اس دنیامیں نہیں ہوگی آخرت میں ہوگی جب آپ کا قافلہ ہمدان میں پہنچا تو قزاقوں نے آپ کے قافلہ برحملہ کردیااور قافلہ والوں کولوٹ لیا آپ ایک طرف آ کر بیٹھے ہوئے تھے، دوقزاق آپ کے پاس آئے اور یو چھا، اپنو جوان! تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو بتادو؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں میرے یاس خدا کا دیا سب کچھ ہے اور جالیس دِینار بھی ہیں۔ان قزاقوں نے کہا بینو جوان ہم سے دل گلی کرتا ہے اگر اس کے پاس دینار ہوتے تو بھلا ہم جیسوں کو کیوں بتا تا وہ چلے گئے۔ان کے سردار نے یو جھا کوئی مخض قافلہ والوں سے رہ تو نہیں گیا جس کا مال تم نے نہ لوٹا ہو۔ دوقز اقوں نے کہا کہ ایک نوجوان رہ گیا ہے۔ سردار نے آپ کو حاضر كرنے كاتكم ديا۔ جبآب اسكے ياس آئے تواس نے يو چھانو جوان! تمہارے ياس كيا ہے؟ آپ نے فرمايا جاليس دِينار بيں۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا مین میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو واقعی حالیس دینار یائے گئے۔آپ کےصدق سے وہ سردار بڑا متاثر ہوا۔اس نے بوچھا کہآپ کو پیج بولنے برکس نے آمادہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ سچ ہولنے کا عہد کیا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تواینی والدہ کے عہد کوتو ڑنے سے ڈرتا ہے ہمارا کیا حال ہوگا جنہوں نے سالہا سال سے اپنے ربّ کے عہد کوتوڑ دیا ہے۔اس کے بعداس نے آپ کے ہاتھ برتو یہ کی اور اس کے ساتھ اس کے سارے رفیقوں نے بھی تو یہ کی اور زیدوریاضت اورعبادت وطاعت میں مصروف ہوگئے اورسب کا مال واپس کردیا۔

تقریظ فقح الحرمین کے صفحہ ۱۱۹ میں ہے۔آپ فرماتے ہیں کہ شروع جوانی میں جب میں سوجاتا تو میں بیآ واز سنتا اے عبدالقادر! ہم نے تہمیں سونے کے واسطے پیدانہیں کیا اور جب میں مکتب میں پڑھنے کے واسطے جاتا تو میں فرشتوں کو بیہ کہتے سنتا کھڑے ہوجاؤ! اللہ کے ولی کوچگہ دو۔

## آپ کی بغداد میں تشریف آوری

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما و صفر ۱۸۸٪ ھے میں بعمر اٹھارہ سال بغداد میں تشریف لائے۔ آپ نے حافظ ابوطالب بن یوسف سے حفظ قرآن شریف کی پیمیل کی۔ اس کے بعد آپ نے فقہ اور حدیث اور تغییر اور دیگر علوم مروجہ پڑھے اور تمام اہال زمانہ پر سبقت لے گئے اور خدائے رحمٰن ورحیم کے فضل وکرم سے علامہ دہر بن گئے اور آپ کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔

طالب علمی کے زمانہ میں ایک دن آپ کے اساتذہ نے وعظ کہنے کو کہا، آپ نے کہا میں ایک عجمی انسان ہوں اہل عرب کے سامنے بولنے کی کیے جرائت کروں! بہر کیف آپ کو مجبور کیا گیا اور وعظ کہنے کے واسطے منبر پرتشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میراوعظ سننے کے واسطے بہت سے لوگ جمع ہوگئے، جہاں تک میری نگاہ جاسکتی تھی وہاں تک لوگوں کا جوم نظر آتا تھا، میں جیران تھا کہ کیا کہوں اس لئے وعظ کہنے کا بیمیر اپہلاموقع تھا کہ اچا تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بلم کو میں نے ویکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمایا: یہا بسندی تک لم بیل افتر ریکرو! میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیں مجمی ہوں اور یہ سننے والے سارے عربی ہیں، میں کیا تقریر کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسل ہوگئی، میں نے بولنا شروع کیا اور وہ نکات بیان کئے کہ سننے منہ میں لعاب و بہن ڈالا ۔ اس کے بعد جمھے ہولئے کی طاقت حاصل ہوگئی، میں نے بولنا شروع کیا اور وہ نکات بیان کئے کہ سننے والے عش عش کرا شھے۔

نقل ہے کہ آپ چالیس سال تک تمام علوم میں کلام کرتے رہے آپ جب وعظ فرماتے تو کہتے ، اے آسان والواور زمین والو! آؤ میرا کلام سنو۔ مجھ سے سیکھو کہ مکیں زمین میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وارث اور نائب ہوں کہ اس مجلس میں خلعتیں عطاموتی ہیں اور حق تعالی میرے دل برجی فرما تاہے۔

آپ کی وعظ کی مجلس میں ستر ہزار کے قریب آ دمی ہوتے اور چارسوآ دمی آپ کا کلام مبارک لکھنے پرمتعین ہوتے اور آپکی مجلس میں دوتین آ دمی آپ کی وعظ کے اثر سے مرجاتے ۔ ابوسعید قیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت غوث الاعظم علیہ الرحمۃ کی مجلس میں کئی مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں اور ملا تکہ اور جنوں کوصف بہصف دیکھا ہے۔

### عجيب فتوي

آپ کے پاس کثرت سے فناوی آنے لگے جن کا جواب آپ برجستہ دیتے۔ایک دفعہ ایک شخص نے منت مانی کہ اگر خداوند کریم مجھے میرے مقصد میں کا میاب فرمائے تو میں ایس عبادت کروں گا کہ اس میں اس وقت دنیا کا کوئی فرد و بشر تر یک نہ ہو۔ جب وہ شخص اینے مقصد میں کا میاب ہوگیا تو علمائے کرام سے استفسار کیاسب کے سب عاجز رہے پھر یہی سوال آپ کے پاس آیا آپ نے فوراً جواب کھا کہ خانہ کعبہ کو خالی کرو شخص اکیلا طواف کر ہے تو اس کی منت پوری ہوجا لیگی اور کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ جب علماء نے ساتو آپ کے علم وفضل کا اقر ارکرلیا۔

ایک دفعہ کا بھی حفرت غوشِ پاک رض اللہ تعالی عنہ کری پر پیٹھ کر کہہ رہے تھے، اے زبین والومشرق میں ہو یا مغرب میں،
اے آسان ولو! اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وہ الی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کوتم نہیں جانتے میں ان میں سے ہوں جن کوتم نہیں جانتے۔
اے زمین کے مشرق اور مغرب والو! آو مجھ سے سیکھو، اے عراق والو! تمام حالات میرے نزدیک ان کپڑوں کی طرح ہیں جو میرے گھر میں لئکے ہوئے ہیں ان میں سے جن کو چا ہوں کہن لوں تم کو مجھ سے بچنا چا ہے ورنہ میں تم پر ایسا لشکر لاؤں گا کہ تم اس کا سامنہ نہ کرسکو گے (یہ بات آپ نے اپنے مخالفوں اور مشکروں اور گتا خوں اور بے ادبوں کے واسطے فرمائی تھی)۔
کہتم اس کا سامنہ نہ کرسکو گے (یہ بات آپ نے اپنے مخالفوں اور مشکروں اور گتا خوں اور بے ادبوں کے واسطے فرمائی تھی)۔
آپ نے فرمایا اے غلام! ایک کلمہ من، ولایات یہاں ہیں، ورجات یہاں ہیں، میری مجلس میں حاضر نہ ہوتا ہو، بہزندہ ولی اپنے بدنوں کیسا تھی اور فوق نبی ایسانہیں جو میری مجلس میں حاضر نہ ہوتا ہو، بہزندہ ولی اپنے بدنوں کیسا تھی اور فوق تشدہ اپنی ارواح کے ساتھ، اے غلام! میری بات مشکر نگیر سے پوچھو جبکہ وہ تیرے پاس قبر میں آئیں تو وہ مجھے میرا حال اور فوت شدہ اپنی ارواح کے ساتھ، اے غلام! میری بات مشکر نگیر سے پوچھو جبکہ وہ تیرے پاس قبر میں آئیں تو وہ مجھے میرا حال اور فوت شدہ اپنی ارواح کے ساتھ، اے غلام!

آپ نے فرمایا اس میں شک نہیں میں بلایا جاتا ہوں تب بولتا ہوں اور دیا جاتا ہوں تو تقسیم کرتا ہوں اور حکم دیا جاتا ہوں تو کرتا ہوں تم کومیر احبطلا ناتمہارے دین کیلیے فوری زہر ہے اور تمہاری دنیا اور آخرت کے تباہ ہونے کا سبب ہے۔ ( پہتر الاسرار)

آپ نے فرمایا، میرایہ قدم تمام اولیاءاللہ کی گردن پر ہے 'آپ کے اس قول کے سامنے جتنے اولیاء جواس زمانہ میں دورونز دیک حاضر موجود تھ سب نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ (پھترالاسرار)

آپ نے فرمایا، جبتم خداسے کوئی حاجت طلب کرومیرے توسل سے مانگو۔ ( پج الاسرار)

آپ نے فرمایا ، تمام زمین مشرق سے مغرب تک اس کے میدان اور آبادی جنگل وسمندر، نرم زمین اور پہاڑی زمین میرے سیردگی گئی ہے۔ ( بہت الاسرار )

آپ نے فرمایا، تمام مردانِ خداجب تقدیر تک پہنچتے ہیں تو رُک جاتے ہیں مگر میں وہاں تک پہنچتا ہوں اور میرے لئے ایک کھڑی کے ساتھ جھگڑتا ہوں اور خدا کی نقدیروں سے خداسے حق کے ساتھ جھگڑتا ہوں پس مرد وہ ہے کہ جو تقدیر سے جھگڑے نہوہ کہ جواس سے موافق ہو۔

و ۵۸ ہے میں آپ نے فرمایا ،خوش ہوجائے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا اور وہ بھی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ میں اس شخص پرافسوس کرتا ہوں جس نے مجھنے ہیں دیکھا۔ (پجۃ الاسرار)

# سوال-29 ....ان کے والدین کون تھے؟ ان کے حالات کیا تھے؟

جواب .....آپ موضع گیلان میں کیم رمضان ایم هیں پیدا ہوئے اس نبیت سے آپ کو گیلانی کہا جاتا ہے آپ کی ولادت بھی خوارق عادات میں شار ہوتی ہے کیونکہ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر شریف ساٹھ سال کے قریب تھی ۔ اتنی عمر کی عور تیں اکثر بچہ جننے کے لائق نہیں رہتیں ۔ بعض معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے چند ساعات پہلے حضور علیہ الصلاۃ السلام مع اپنے اصحاب کے آپ کے والد ماجد کے پاس تشریف لائے اور آپ کے والد کو مبار کباد دیتے ہوئے بشارت دی کہ آج تمہار کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام اولیاء کا سردار ہوگا اور اس کا ذکر ہر جگہ کیا جائے گا اور تمام اولیائے زمانہ اس کے تا بع ہوں گے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابوصالح اور والدہ کا نام فاطمہ بنت عبداللہ صومعی اور کنیت ابوالخیز، لقب امنہ الجبار ہے۔ بوراثیجرہ نسب ہے ۔۔۔

حضرت شیخ عبدالقادر بن ابوصالح دوست جنگی ابن ابی عبدالله بن یجی زامد بن داؤد بن موی الجون بن عبدالله محض بن حسن شی بن حسن بن علی المرتضی رضی الله تعالی عبر الله عبرات حسن بن علی المرتضی رضی الله تعالی عبر الله عبر الله

#### والدين كا تذكره

آپ کے والد ماجد کے اتقاء کا بیالم تھا کہ ایک دن آپ نے دریائے دجلہ میں بہتے ہوئے ایک سیب سے روزہ افطار کرلیا بعد میں نادم ہوئے کہ خدا جانے اس سیب کا مالک کون ہے؟ میں نے عجلت کی کہ اس کے مالک سے یو چھے بغیر کھالیا ہے۔ جس طرف سے یانی آتا تھااسطرف سیب کے مالک کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے جلتے بہت دور وجلہ کے کنارے ایک باغ دیکھا جس کی ٹہنیاں وجلہ کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے جانا کہ وہ سیب اس باغ کا ہوگا اس کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ صورت انسان کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھااس کے پاس چلے گئے اور سلام کہا،اس نے سلام کا جواب دیا اور یو چھاا نے وجوان! تو کہاں ہے آیا ہے اور تیرا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں گیلان کارہنے والا ہوں۔ آپ کے باغ کا ایک سیب د جلہ میں بہتا ہوا میرے یاس آیا میں نے اس کوفوراً اُٹھایا اور روزہ افطار کرلیا، اب میں نادم ہوں کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیراسے کیوں اُٹھایا؟ اتنی دور سے میں آپ کی خدمت میں اس ایک سیب کے بخشوانے کے واسطے حاضر ہوا ہوں۔ وہ بزرگ حضرت عبدالله صومعی رضی الله تعالی عند نتھے ویکھتے ہی تا ڑ گئے کہ گوہرنایا ب ہاتھ لگاہے ۔ فرمایا جب تک تمہارا تزکیہ قلب تکمیل کونہیں پہنچتا اس وقت تک معاف نہیں کروں گا۔میرے باغ کے ایک سیب کا معاوضہ ہے کہ دس سال تک اس باغ میں مجامِد ونفس اورعبادت اللی میں مصروف رہو۔ جب مدت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ صومعی نے ایک سال مدت میں مزید اضافہ فرمایا۔ جب وہ سال بھی گزر گیا تو آپ نے ایفائے وعدہ کی بابت عرض کی۔اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میری ایک لڑ کی ہے جوآ تکھوں سے اندھی اور سر سے مخجی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے نجی اور یاؤں سے لولی ہے اسے اپنے نکاح میں لے لو پھر میں تنہیں سیب معاف کرونگا۔ آپ نے تھوڑا تو قف کیااور پھرراضی ہو گئے چنانچے اس وقت وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کااس لڑکی سے عقد کردیا۔ پھرآپ کومکان کے اندر جانے کی اجازت دی جب آپ وہاں پنچے تو کیا دیکھا کہ ایک نہایت حسین وجمیل لڑکی سروقد کھڑی ہے آپ نے اسکود یکھااورواپس آنے لگے ہڑکی نے کہا جاتے کہاں ہو؟ میں ہی تو تمہاری ہیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری ہوی کے متعلق تو بتایا گیا ہے کہ وہ اندھی اور گنجی، بہری اور کنجی اور کنگڑی ہے۔عبداللہ صومعی بھی باہر کھڑے یہ تماشا د مکھ رہے تھے انہوں نے فوراً آکر فرمایا بیٹا! میری مراد بیٹی کے اندھی ہونے سے بیہ ہے کہ جب سے بالغ ہوئی ہے اس کی نظر کسی نامحرم برنہیں بڑی اوراس کے سنچ ہونے سے بیمراد ہے کہاس کے بالوں کوکسی نامحرم نے نہیں دیکھا اوراس کے بہری ہونے سے بیمراد ہے کہ کسی نامحرم مرد کی آ وازاس کے کان میں نہیں آئی اوراس کے بچی ہونے کی حقیقت بیہے کہ اب تک سوائے تمہارے اس کے ہاتھوں نے کسی مردکونہیں چھوااوراس کے لنگڑی ہونے سے بہمراد ہے کہاس کے باؤں آج تک کسی نامحرم مرد کی طرف نہیں چلے۔اس کے بعد آ ب اپنی ہوی کواینے ساتھ لے کر گیلان میں آئے اوراسی نیک ہوی سے حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عند الے موکو مکم رمضان المبارک پیدا ہوئے۔

آپ کی تاریخ ولادت اس مصرعہ سے ظاہر ہوتی ہے

نزولش درجهان بخود عاشق

آپ کی تاریخ وفات اس مصرعہ سے

سفر افتاد اندر دام معشوق

بعض نے قطعہ تاریخ یوں کہاہے ۔

سلطان عصر شاه زمان قطب اولیاء آمد وفات او زقیامت علامتے تاریخ سال و وقت وفاتش خواستم آزراوی حدیث بگفتا قیامتے

آپ کی وفات ۱۷ رئیج الثانی الدی هیں ۹۱ سال کی عمر میں ہوئی۔

### زمانه شیر خوارگی

حضرت غوث الاعظم رض الله تعالی عند رمضان شریف کی کیم کو پیدا ہوئے اور اخیر رمضان تک بلکہ ایام شیر خوارگی میں جتنی مرتبہ رمضان المبارک آیا آپ کی عادتِ کریمہ یہی رہی کہ سحری کے وقت شیر مادر نوش فرمالیتے اور پھر سارا دن نہ پیتے جب سورج غروب ہوتا تو پینے کی خواہش ظاہر فرماتے ، یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ شیر خوارگی میں بھی روز ہ رکھا ور نہ عادت سے بعید ہے کہ کوئی بچاس زمانہ میں روز ہ رکھا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اُنتیس رمضان المبارک کومطلع غبار آلود تھا جا ندنظر نہ آیا۔ صبح کولوگ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس دریافت کرنے کیلئے گئے کہ آپ کےصاحبزادے نے دودھ پیاہے یانہیں؟ والدہ صاحبہ نے فرمایانہیں پیا۔لوگوں کویقین ہوگیا کہ آج روزہ ہے عیز ہیں ہے۔

#### تعليم

جب آپ نے ہوش سنجالاتو آپ کے والد ماجد نے آپ کی طبیعت اور ذہن رسا کود مکھ کر پوری توجہ سے تعلیم دینا شروع کی کیکن عمر نے وفانہ کی آپ یتیم رہ گئے اس عرصہ میں آپ نے چند درسی کتب اور تھوڑ اسا قرآن کریم حفظ کیا۔ والد ماجد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کی بتھوڑ ہے ہی عرصے میں آپ نے رسی علم پر کافی عبور حاصل کر لیا۔ اس کے بعد کے حالات ابھی گزرے ہیں۔

سوال - 30 تا 34 سنفوث اعظم کی جوانی اور شادی کے حالات بتاؤ۔ جناب فیض احمد اُولیی صاحب آپ بھی اُولین ہیں؟ کیاغوث پاک بھی اُولین سے؟غوثِ پاک کا ذریعہ معاش کیا تھا اور کاروبار کیا تھا؟غوثِ اعظم کی اولاد کتنی تھی،کون تھی اور کیا کمالات تھے؟غوث پاک کی اہلیہکون تھی اور کتنی تھیں؟

**جواب** .....از دواجی زندگی ،از واج واولا دکی تفصیل ملاحظ ہو:۔

کاح سرورکونین مجوب رب المشر قین سلی اللہ تعالی علیہ وہ ہے۔ ارشادگرای ہے: النکاح من سینتی فمن رغب عن سینتی فلیس منی شریعت مقدسہ نے بیک وقت چار نکاح کرنے کی اجازت دی ہے چانچ مجوب بہانی علیہ الرحمة نے ایک عرصے تک اس خیال سے شادی نہ فرمائی کہ شادی شاید عبادت و ریاضت میں مخل ہوگر بعدہ آپ نے مختلف اوقات میں چارشادیاں فرما کی سرور دور بی از دواجی زندگی کے سلطے میں شخ الصوفیہ حضرت شخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمة نے اپنی تصنیف چارشادیاں فرما کی سلطام کی تحکیل کے بعد آپ نے شادی کرنے میں عجلت نہیں فرمائی اور اس خیال سے شادی نہ کی کمکن ہے کہ گھر بلو ذمہ داریاں اور مصروفیات زہروریاضت اور درس و تدریس میں مخل ثابت ہوں اور اس خیال سے شادی نہ کی کمکن ہے کہ گھر بلو ذمہ داریاں اور مصروفیات نہروریاضت اور درس و تدریس میں مخل ثابت ہوں کین بعد میں بی خطرہ و ور ہوگیا تو آپ نے وقت اور حالات کے تقاضا کے مطابق مختلف اوقات میں چارشادیاں فرما کیں۔ چنانچہ آپ کی از دارج مطہرات کی تعداد کے بارے میں تو سب مورضین و مختفین منفق ہیں گر تعداد اولاد میں مختلف الرائے ہیں نیز آپ کی چاروں از دارج سے اولاد پیدا ہوئی آپ نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت فرمائی یہی وجہ ہے کہ آپ کے صاحبز ادگان نیز آپ کی چاروں از دارج سے اولاد پیدا ہوئی آپ نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت فرمائی یہی وجہ ہے کہ آپ کے صاحبز ادگان اولاء اللہ ہے۔

### ازواج مطہرات کے اسمائے گرامی

١ ..... سيّده بي مدينه بنت سيّد مير محم على عليه الرحمة

٢ .....٣ يى ما دقه بنت سيدم شفع عليه الرحمة

٣....٣ بيره بي بي مومنه

٤ ....سيّده في في محبوب ( رحمة الله عليهن اجمعين )

### اولاد اطهار

غوث الاعظم من الله تعالی عند کی تعدادِ اولا دمیں تذکرہ نگار مختلف الرائے ہیں۔صاحبِ قلائد الجواہر نے شخ ابن نجار کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کے صاحبز اوے عبد الرزاق کے بیان کے مطابق آپ کے ہاں اُنچاس بچے ہوئے۔جن میں ہیں لڑکے تھے اور باقی لڑکیاں تھیں۔ (فوات الوفیات جزء ٹانی صفحہ)

# آپ کی اولادِ نرینه میں سے مشہوریہ ہیں:۔

| جائے دفن         | سن وفات                  | سن ولادت           | نام           |
|------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| بغداد_مقبره حلبه | ۲۵ شوال ۳ <u>۵۹</u> ه    | شعبان سرعده        | شيخ عبدالوماب |
| قرافهمصر         | ۱۲ رمضان ۳ <u>۵۵</u> ۵   | ☆                  | شيخ عيسلي     |
| جبال             | ۱۸ ریخالاوّل سند ه       | شوال ۱۹۳۶ه         | شيخ عبدالعزيز |
| بغداد-حلبه       | ١٩ ذى الحجه هـ ١٤ هـ     | ☆                  | شيخ جبار      |
| بغداد_بابحرب     | ٢ شوال ١٠٠٠ ه            | ١٨ ذى القعده ١٨ يه | شخ عبدالرزاق  |
| بغداد_حلبه       | ۲۵ ذی القعده ۲۰۰ ه       | ☆                  | شيخ محمد      |
| بغداد            | ۱۷ صفر ۵۸۹ھ              | ۵۵۰۸               | شخ عبدالله    |
| بغداد_حلبہ       | æ <u>₹••</u>             | ه م م              | شخ يجلي       |
| قاسيون           | جمادى الآخر معيره        | رئيج الاوّل ويه    | شيخ موىيٰ     |
| واسط             | جمادي الآخر عوه هو معلاه |                    | شخ ابراہیم    |

پان صوفیانہ اصطلاح کے مطابق حضور محبوب سجانی قطب ربانی پیران پیرد تنگیررض اللہ تعالی عنه اُولی ہیں اگر چہ حضرت اولیس قرنی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ دوسرے تمام سلاسل سے الگ ہے جے سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں۔ اصطلاح صوفیاء میں اُولی عام طور پر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بدولت براہ راست بارگاہ ربّ العزت سے فیض حاصل کر رہا ہو یا کرنے کے قابل ہو جائے یا کسی ایسے پیرکامل سے فیض یاب ہوا ہو جے درمیانی واسطوں کے بغیر ولایت مل گئی ہواوراس کی تصریح کسب اسلاف میں بھی ملتی ہو حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان خدا داد کمالات کا بطور تحدیث نعمت قصید ہم غوثیہ میں اس کے متعلق فرماتے ہیں:

(ترجمہ) حضرت غوث الاعظم رض الله تعالى عند كى اصل نسبت نسبت أويسيہ ہے جس ميں نسبت سكيند كى بركات بايں معنى شامل ہيں كه يہ خص ذات الہيد كى ذال كے نقطے كى طرح شخص اكبر ميں ارواح كا ملہ و ملاء اعلىٰ كے نفوس فلكيہ كى محبت ميں محبوب و مراد بن جاتا ہے اس اور مقام محبوبيت كے ذريعے اس كے ارادہ توجہ كے بغير تجليات اللي ميں سے وہ بخلى جوالبداع خلق تدبير و تدلى كى جامع ہے اس پر ظهور كرتا ہے۔ جن كى انتہا نہيں جس كے باعث ايسے اُنس و بركات كا ظهور ہوتا ہے۔ گويا انتظامى اُمور كا ئنات خود بخو د ظهور پذير يہوتى رہتى ہے اسى وجہ سے غوث اعظم نے كلمات فخرية فرية مائے ہيں اور ان سے تسخير عالم كاموا ہے۔ (جمعہ ۱۱)

اس کی تائید قرب نوافل کی حدیث قدی: کنت که سمعا و بصرا ویدا و اسانا بی یا خذو بی یبطش وبسی یمشی سے بھی ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ جب سالک اپنی صفات و ذات کومٹا کرفنا فی الصفت والذات حق تعالی ہوجا تا ہے توحق تعالی کی ذات وصفات سے متصف و باقی ہوجا تا ہے تق تعالیٰ بی اس کے کان ، آئکہ، ہاتھ، زبان بن جا تا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ پکڑتا ، حملہ کرتا اور چلتا پھرتا ہے ۔ یعنی ہر لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات و طاقتوں کا مظہر بن جاتا ہے اور کا نتات میں منصرف ہوتا ہے ۔ اسی روحانی تصرفات کی برکت ہے کہ حضور غوث و شاطم رض اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات کے اثر ات تا صال موجود ہیں اجمالی خاکہ ملاحظہ ہو۔

#### بغداد کا دولها

حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ٢٨٩ ه ميں بغدادتشريف لائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ورودِ بغداد کے ساتھ ہی روحانیت کا کھے الیا معنوی دور چلا کہ عراق ميں بڑے بڑے وجاہت پيند علماء اور امراء ميں روحانی انقلاب نمودار ہونا شروع ہوگيا۔
لوگ دين کی طرف زيادہ راغب ہو گئے علماء جو ذات کيلئے باہم دست وگر يبان رہتے تھے عبادات ورياضت ميں ايک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوششوں ميں لگ گئے ۔ امام غزالی رحمۃ الله تعالی عنہ جن کا ظاہری طور پر حضرت غوثِ اعظم رضی الله تعالی عنہ سے استفادہ ثابت نہيں ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تشريف آور کی بغداد کے وقتصد ارت نظامیاں پر متمکن تھے اور علمی شان وشوکت کے ساتھ دریشی چنے اور عبایش زیب تن کر کے نظامیاں بغداد کی صدارت پر جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محض تشریف آوری کے روحانی اثر سے ظاہری وجاہت ترک کرکے طریقت وسلوک کی طرف متوجہ ہوگئے اور بقیہ عمر مروجہ دہریت کے خلاف جہاد میں بسری۔

#### فساد ختم

شیعه، سنّی اور حنبلی اشعری تناز عات ختم ہو گئے۔ سلحو قیوں کی خانہ جنگی بھی جس میں مسلمانوں کا بیشارا تلاف جان ہور ہاتھا بندر سنج بند ہوگئی۔

### غوث الاعظم رض الله تعالى عند كے خلفاء

حضرت غوثِ اعظم منی الله تعالی عند کے مصنات شات پرتشریف فر ما ہوتے ہی آپ منی الله تعالی عند کے خلفاء وشا گردمشرق ومغرب میں کپیل گئے اور آپ رضی الله تعالی عند کی تعلیم کے مطابق تبلیغ واحیائے دین کے مبارک مشن کواس خوش اسلو بی سے سرانجام دیا کہ ہر ملک میں عوام وخواص الله رنگ میں ریکے جانے گئے اور آپ کی ذاتِ گرامی کا پیرانِ پیرغوث الاعظم کے القابِ گرامی سے چاردا نگ عالم میں شہرہ ہوگیا۔

#### فيض عام

آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں عراق وعرب متذکرہ بالا اصلاحی صورت میں آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ حضرت عبدالقاہر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد ان کے بھینیج شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہرور دی علیہ الرحمۃ اور ان کے خلیفہ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ کے مساعی جمیلہ کو بھی دخل تھا۔

### فيض يافتكان

اندکس میں حضرت عمارین ماسر علیہ الرحمۃ اندلسی جو حضرت عبدالقاہر متذکرۂ صدر کے خلیفہ تنھے اور حضرت ابو مدین رض اللہ تعالیٰ عنہ مغربی وحضرت شیخ محی الدین علیہ الرحمۃ ابن عربی کے ارشاد و تبلیغ اور کشف و کرامت کے باعث موحدین کی سلطنت معرض وجود میں آئی جس کی وجہ سے اس نواح میں آئندہ کئی صدسالوں کیلئے اسلام کو استحکام نصیب ہوگیا۔ حضرت عمارین میاسر علیہ الرحمۃ کے خلیفہ حضرت جم الدین کبرئی تھے۔ جن کے سلسلۂ ارادت سے حضرت شمس الدین تیریزی علیہ الرحمۃ ، شیخ بہاؤ الدین (والد حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ ) اور مولانا افخر الدین رازی جیسے سرآ مدروزگار ظاہر ہوئے۔

سوال- 35 - 36 مسفوث پاک کانسب نامه کیا تھا؟ کیا ہے جے کہ آپ کو گیار ہویں والے پیراس لئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی گیار ہویں پشت میں ہیں؟

**جواب ..... آپ کے دونوں نسب نامے تفصیلاً ملاحظہ ہوں: ۔** 

### یدری نسب نامه

والدماجدي طرف سے آپ کاشجرہ نب یوں ہے:۔

سيّدنامحى الدين ابومحمد عبدالقادر جيلانى بن سيدابوصالح موسى جنگى دوست بن سيدا بى عبدالله بن سيد يجيى الزامد بن سيدمحمد بن سيد داؤد بن سيدموسى ثانى بن سيدعبدالله ثانى بن سيدموسى ثانى بن سيدم

#### مادری نسب نامه

والده ما جده كى طرف سے آپ كانسب نامه يوں ہے: ـ

سيدتنا ام الخيرامة الجبار فاطمه بنت سيدعبدالله صومعی الزاهد بن سيد ابو جمال بن سيدمجمد بن سيدمجمود بن سيد ابوالعطا عبدالله بن سيد كمال الدين عيسى بن سيد ابوغلا و الدين مجمد الجواد بن سيدعلی الرضا بن سيدموی الكاظم بن سيدنا امام جعفرصا دق بن سيدنا امام با قر بن سيدنا امام با قر بن سيدنا امام دين بن سيدنا ام مرالمومنين امام حسين بن اسدالله الغالب امير المؤمنين سيدنا علی ابن ابی طالب کرم الله و جهه سيدوعالی نسب دراوليا و نورچيم مرتضی و صطفی صلی الله تعالی عليه و کما و الله تعالی عليه و کما در اوليا و نورچيم مرتضی و صطفی صلی الله تعالی عليه و کما و الله تعالی عليه و کما و ک

نوٹ .....اگر چہ حضور غوث اعظم علیہ ارحمة کو گیار ہویں والا کہنے کا سبب مذکور ہو چکا ہے اور جوسوال میں مذکور ہے وہ بھی ہوسکتا ہے اوپرنسب نامہ پدری ملاحظہ ہو۔

# سوال-37 ....غوثِ اعظم نے پیری مریدی کبشروع کی؟

جواب ..... ہاں فراغت علمی کے بعد آپ نے مندروحانیت کورونق بخشی۔ آپ کوخرقہ خلافت شیخ ابوسعید بن علی مخزومی علیہ الرحمة سے ملا۔ (نزمة الخاطر ملاعلی قاری)

# سوال-38....كياغوث ياك كالنَّكر چلتاتها؟

جواب .....خوب چاتا تھا بلکہ اب بھی کنگرغوثیہ خوب چاتا ہے۔ فقیر کو دوبار بغداد شریف حاضری نصیب ہوئی مزار شریف کے شالی جانب کنگرخانہ ہے۔ دُنبہ، بکرے، گائے کا گوشت اور حیاول کی کھیرعام ہے۔ ' آئے جس کا جی حیاہے'

# سوال-39 سيكاتمهي آپ نے ميلا دشريف منايا؟

جواب ...... مان میلا دشریف خوب هوتاای دن کی خیراتِ عام دورتک مشهورتهی \_

# سوال-40....غوث ياك كاخطاب كيسا بوتاتها؟

جواب ....سیّد ناغوفِ اعظم من الله تعالی عنه وعظ میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کی مادری زبان اگر چہ فاری تھی کیکن آپ عربی میں بھی بہترین تقریر کیا کرتے تھے۔ کیونکہ بغداد کے لوگوں کی زبان عربی ہے۔ مغل شنرادہ دارا شکوہ اپنی مشہور تصنیف سفینة الاولیاء صفحہ ۱۲ اپر لکھتا ہے، جب آپ تقریر فرماتے تو عوام کے ساتھ علماء، فقہاء، محد ثین ،مفسرین ،مؤرخین گھوڑوں اور دیگر سوار یوں پر سوار ہوکر آتے ۔ لوگوں کا بہت بڑا بجوم ہوتا ،ان کے آنے کی وجہ سے مدرسہ سجد میں جگہ نہ رہتی ، بغداد کی عیدگاہ میں انتظام ہونے لگا اور حن کھیا تھے بھرجاتا۔ اس کی مزید تفصیل آئے گی۔

#### محالس وعظ

سیّدنا غوث الاعظم رض الله تعالی عند ہفتے میں تین بارمجلس وعظ منعقد فرماتے تھے۔ وعظ کیا ہوتا تھاعلم وحکمت کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہوا تھا لوگوں پر وجدانی کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی بعض اپنے گریبان چاک کر لینتے اور کپڑے بھاڑ لینے تھے اور بعض ہے ہوش ہوجاتے ۔ آپ کی مجالس میں علاوہ رجال الغیب، جنات، بعض ہے ہوش ہوجاتے سے مئی مرتبہلوگ حالت ہے ہوشی واصل بحق ہوجاتے ۔ آپ رضی الله تعالی عند کی آ واز دُور ونز دیک بیٹھے ہوئے ملائکہ اورارواح طیبہ کے عام سامعین کی تعداد ستر ستر ہزار تک پہنچ جاتی تھی ۔ آپ رضی الله تعالی عند کی آ واز دُور ونز دیک بیٹھے ہوئے سب لوگ بکساں سنتے ۔ اس دور کے اکثر نامور مشائخ بالالتزام ان مجالس میں حاضری دیتے تھے اور آپ سے بکٹر ت خوارق و کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ آپ رضی الله تعالی عند کی مجالس کا انعقاد بغداد میں ہوتا گر آپ کے ہم عصر اولیاء الله یعنی حضرت شخ عبدالرحمٰن طفونجی اور شخ عدی بن مسافر وغیر ہم اپنے اپنے شہوں میں اسی وقت پر اپنے اراوت مندوں اور شاگر دوں کے ہمراہ دائر ہ سے بناکر بیٹھ جاتے اور نہ صرف حضرت غوث و شوث الله تعالی عند کے مواعظ سنا کرتے بلکہ انہیں قاممبند بھی کرتے بھر جب بھی بناکر میٹھ جاتے اور نہ صرف حضرت غوث و شاہر میں الله تعالی عند کے مواعظ سنا کرتے بلکہ انہیں قاممبند بھی کرتے بھر جب بھی بغداد آپ کا موقع ماتا اور آپ کی مجلس میں قاممبند شدہ تحریر اسے کے ساتھ مواز نہ کرتے تو سرمو فرق نہ یایا جاتا۔

# سوال-41-.... كياغوثِ ياك دل كى باتيس بتادية تھ؟

جواب .... فیخ ابوالبقاءالعقم ی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور غوث انتظام رضی اللہ عنہ کی مجلس وعظ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس اجتماع کا کلام سنتے چلیس اس سے پہلے آپ کا وعظ سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوا آپ وعظ فر مار ہے تھے آپ نے اپنا کلام چھوڑ کر فر مایا ااے آئھوں اور دل کے اندھے اس مجمی کا کلام من کر کیا کریگا۔
آپ کا بیفر مان من کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ کے منبر کے قریب جا کرعرض کیا کہ مجھے خرقہ پہنا ئیں چنا نچہ آپ نے خرقہ پہنایا اور فر مایا ،اگر اللہ تعالیٰ تمہاری عاقبت کی مجھے اطلاعات نہ فر ما تا تو تم گنا ہوں کی وجہ سے ہلاک ہوجاتے۔ (قلائد الجواہم ، صفحہ الا م

عبداللد ذیال علیار حمۃ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خوث الاعظم منی اللہ تعالی عنہ کے مدرسہ میں کھڑاتھا کہ حضرت اپنے دولت خانہ سے اپنا عصامبارک لئے ہوئے تشریف لائے تو میرے دل میں اس وقت خیال آیا کہ آپ اس عصامبارک سے کوئی کرامت دِ کھلائیں تو آپ نے جہ م فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا اور عصامبارک زمین میں گھاڑ دیا تو وہ روثن ہوکر چپکنے لگا اور گھنٹہ بھر چپکتار ہا۔ اس کی روشن آسان کی طرف جاتی تھی یہاں تک کہ اس کی روشن سے وہ جگہ نور علی نور ہوگئ پھر آپ نے ایک گھنٹے کے بعد عصامبارک کو زکال لیا تو وہ پھراپنی پہلی ہیئت پر آگیا۔ بعد ازیں آپ نے ارشاد فرمایا، اے ذیال! تم اسی چیز کے خواہش مند تھے۔ (جھت الاسرار صفحہ کے کے ایک الی جیز کے خواہش مند

سی نے کیاخوب فرمایا

عيان تم پيسب بيش وكم غوثِ اعظم

دلوں کے ارادے تہاری نظر میں

#### دلوں پر قبضه

حضرت علامة عبدالرحمان جامی قدس روالهای تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت غوش اعظم رض اللہ تعالی عندکا مرید بیان کرتا ہے کہ ہیں جعد کے دن جامع مسجد کو جار ہا تھا اس دن کسی شخص نے آپ کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی سلام کیا ہیں نے دل ہیں سوچا کہ عجیب بات ہے اس سے قبل ہر جمعة المبارک کو ہم بڑی مشکل سے ملنے والے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے مسجد تک پہنچا کرتے تھے۔ دل ہیں یہ خیال گرزنے نہ پایا تھا کہ آپ نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور لوگوں نے آپ کوسلام کرنا شروع کر دیا اور اس قدر ہجوم ہوگیا کہ میرے اور شخ کے درمیان لوگ حائل ہوگئے گھر میں نے اپنے دل میں ہی کہا کہ وہ حال اس حال سے بہتر تھا تو حضرت نے میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ بیہ بات تم نے خود ہی چاہی تھی تم کو معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اگر چاہوں میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ بیہ بات تم نے خود ہی چاہی تھی تم کو معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اگر چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کرلوں۔ (شحات الانس فاری: ۱۹۲۱س ۱۹۲۱ ہے تنہ الاسرار: ۲۱ کے بزیمۃ الخاطر الفاتر: ۱۲۲٬۲۳۳۔ قائد کرا ہوں کے تھی قادر ہیں: ۲۵)

مولاناروی علیه الرحمة نے فرمایا

حال تو دانند یک یک موبمو زانکه بر مستند از اسرار هو

#### خيانت كا علم

ابو بکرافیمی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب میں تحریفر مایا ہے کہ میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کرتا تھا مکہ مکر مہ جاتے ہوئے ایک شخص کے ساتھ جج کرنے کا اتفاق ہوااس شخص کو جب بیا حساس ہوا کہ وہ عنقریب مرجائے گا تو اس نے جھے ایک چا دردی اور دی دینار دے ساتھ جج کرنے کا اتفاق ہوااس شخص کو جب بیا حساس ہوا کہ وہ عنقر یب مرجائے گا تو اس نے جھے ایک چا دردی اور دی دینار دے کر فرمایا کہ بید حضرت غوث الفرکرم فرما کیں۔ وصیت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہوگیا والیسی پر جب بغداد شریف آیا تو طمع اور لالی میں پھنس گیا اور بیخیال ہوا کہ ان چیز وں کی کو کیا خبر اور وہ دس دینار اور چا در اپنی پر جب بغداد شریف آیا تو طمع اور لالی میں کہیں جا رہا تھا کہ حضرت سے ملا قات ہوگئی میں نے سلام عرض کیا مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر فرمایا، تم نے دس دینار کیلئے بھی خدا کا خوف نہیں کیا اور اس مجمی (غوث پاک کی امانت رکھ لی ہوا اس کے پاس آ مدور فت ترک کردی ہے۔ آپ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑا جب ہوش آیا تو فور آ گھر جا کروہ چا در اور دینار لاکر پیش کرد ہے۔ (قلا کہ المجمام)

### ہے وضو کو انتباء

ابوالفرح ابن الہما می علیہ الرحمۃ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جھے بغدادشریف کے محلے باب الازج جانے کی ضرورت در پیش آئی وہاں سے واپسی پر حضرت قطب فردانی غوث صدانی کے مدرسہ کے قریب سے گزر ہوا تو عصر کی نماز کا وقت تھا اور وہاں تکبیر کہی جارہی تھی مجھے خیال آیا کہ میں یہاں نماز اوا کر لیتا ہوں اور ساتھ ہی حضرت کوسلام بھی عرض کرلوں گا جلدی میں مجھے بے وضو ہونے کا خیال نہ رہا اور اسی طرح جماعت سے مل گیا حضرت جب فارغ ہوئے تو آپ نے میری طرف مخاطب ہوکر فر مایا، اے فرزند من تمہیں نسیاں بہت غالب ہے تم نے اس وقت سہو و بے وضو نماز پڑھ کی ہے۔ آپ کے فر مان سے متعجب ہوا کیونکہ آپ کومیر مے فنی حال کاعلم تھا اور اس سے مجھے خبر دار فر مایا۔ (قلائد الجوا ہر ، صفحہ سلام تا ۹)

### دل کی خواهش

شیخ ابوالمظفر سمس الدین یوسف بن قزعلی الترکی سبط ابن الجوزی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ ایک مظفر نامی بزرگ جو اہل الجرمیة میں سے تھے انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ گرمیوں کے دِنوں میں آپ کے مدرسے کی حصت پر چڑھ گیا اور وہاں ایک طرف کمرہ تھا جس میں آپ تشریف فرما تھے آپ کے کمرے میں ایک حجھوٹا در پچہ تھا جب میں اس کمرے میں حاضر ہوا تو میرے دل میں بینے ایک جھوٹا در پچہ تھا جب میں اس کمرے میں حاضر ہوا تو میرے دل میں بینے اہوئی کہ تجور کے جاریا نجے دانے ملیں تو میں تھا ویں۔ بیخواہش دل میں پیدا ہوئی ہی تھی کہ آپ نے الماری کا در پچہ کھولا اور اس سے مجور کے پانچ دانے نکال کرعنایت فرمائے۔ (قل کدالجواہر اسفے ۲)

### آنے والا حال

ابوالحجر حامد الحرانی الخطیب علیه ارحمة فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اپنامصلی بچھاکر آپ کے نزدیک بیٹھ گیا آپ نے میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا، اے حامد! تم بادشاہوں کی بساط (دسترخوان) پر بیٹھوگ۔ جب حران واپس آیا تو سلطان نورالدین شہید نے مجھ کواپنے پاس رکھنے پرمجبور کیا اور اپنا مصاحب بنا کر ناظم اوقاف مقرر کردیا تواس وقت حضرت غوث الله عظم رضی الله تعالی عند کا وہ ارشاد مجھے یاد آیا۔ (قلائد الجوام، صفح سے)

حال تو دانند یک یک موبمو زانکه پر بستنداز از اسرار بو بلکه پیش از دن تو سالها دیده باشندت بچندین حالها

تیرے ایک ایک حال کے بال بال کوجانتے ہیں اس لئے کہ وہ اسرار ہُو ہے پُر ہیں بلکہ تیری پیدائش سے سالہا پہلے تختے ایسے حالات میں انہوں نے و کیولیا تھا۔

فائدہ ..... اس کی اصل وجہ وہی ہے کہ انبیاء و اولیاء اللہ تعالی کے اذن وعطا سے ایسے کمالات سے مزین ہوتے ہیں۔ اس لئے حضور غوش ِ اعظم رض اللہ تعالی عنہ کی شان علمی کا اظہار قاضی ابو بکر بن قاضی موفق الدین علیہ الرحمة قصیدہ مبارکہ میں اس طرح فرماتے ہیں،آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھے اورآپ پرعلم غیب سے پوشیدہ اسرار اور راز ظاہر ہوتے تھے۔

﴿ ريصفت توالله تعالى كى ہےتم نے اولياء بالخصوص شيخ عبدالقادر كيليّ ثابت كردى؟ ﴾

اوم يعرض كيا كياب انبياء واولياء كاعلم الله كي عطاب اسى لئة حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا:

اتقوا فراسة المومن فانه وينظر بنور الله (ترندى شريف، ج ٢٥٠٠) مومن كى فراست سے دروب شك وه الله تعالى كنورسے ديكھا ہے۔

اور امام المحدثين علامه ملاعلى قارى عليه الرحمة فرمات بين، پاك اور صاف نفوس جب بدنى علاقول سے خالى موجاتے بين توترقى كرتے موئے ملاءاعلى سےمل جاتے بين اوران پركوئى حجاب اور پردہ نہيں رہتااس لئے وہ تمام اشياء كواس طرح و كيھتے بين جيسے وہ سامنے بين ۔ (مرقات شرح مشكوة ، ج ٢٠٠٢)

صرف اس مسلدى توضيح مين فقيرنے رساله كھاہے ' فيض الغفور في علم مافي الصدور'۔

# سوال-42 .... کیا آپ نے کسی غیرمسلم کومسلمان کیا؟

جواب .....حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عنه کی نجی محفلوں کے علاوہ مجلس وعظ میں سینئٹروں غیرمسلم اسلام قبول کر لیتے۔ آپ نے تقریر میں کمال حاصل ہونے کا واقعہ خود بیان کیا۔

الم میں شوال کومنگل کے دن میں سور ہاتھا کہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبدالقادر! تم تقریر کیا کروتا کہ میرے دین کی اور زیادہ تبلیغ ہو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم!

میری زبان فاری ہے بغداد کے لوگوں کے سامنے عربی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لعاب کے سامت قطرے میرے منہ میں ڈالے اور سامت مرتبہ ہیآ بت پڑھ کرمیرے اوپر پھوئی۔ (ترجمہ) اپنے رب کے راستے کی طرف صلمت اور بہترین موظمت سے بلاؤ۔

حضرت عبدالقادر نے فرمایا، دوسرے دن میں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندکود یکھا انہوں نے فرمایا اے عبدالقادر! تقریر کیا کرو۔ میں نے ان سے بھی بہی عرض کیا کہ میری زبان فاری ہے اور بغداد کے لوگ عربی بولتے ہیں ان کے سامنے عربی بولنے کہ میری زبان فاری ہے اور بغداد کے لوگ عربی بولتے ہیں ان کے سامنے عربی بولنے کہ میر نہیں ہوتی ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لعاب کے چھقطرے میرے منہ بین ڈالے اور وہی آیت پڑھ کر میر سے اور پھوٹی ای دن میں ظہری نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو لوگ جھے ہے تقریر کہنے کیلئے کہنے گئے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن نہ مانے آخر میں منبر پر بیٹھا اور تقریر فرع کر دی میری اس تقریر کی شہرت سارے بغداد میں ہوئی اور ججھے تقریر کرنے کا شوق ہوگیا اور چند ہی ون میں تقریر سنے کیلئے لوگ جمع ہونے لگے اور اتنا جمع ہونے لگا کہ مجد میں جگہ نہ رہتی تھی تو بغداد کی عیدگاہ میں انظام ہونے لگا اور تقریروں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا سامعین کی تعداد ستر ہزار تک پہنچ جاتی تھی آپ جب تقریر کیا کرتے سے تو لوگ استے غورے بیلے پڑجا ہے کہی تھی اور جب دوزخ کے اور اس کے خت عذاب کا اور اس کی نعتوں کا ذکر کرتے تھے تو لوگوں کے چرے خوشی سے چیکنے لگتے تھے اور جب دوزخ کے اور اس کے خت عذاب کا ذکر کرتے تو لوگ ڈرتے اور ان کے چرے پیلے پڑجا تے بھی بھی لوگ بے ہوش تک ہوجاتے اور جب اسلام کی خوبیاں بیان کرتے تھے وعظ کی تفصیل گزری ہے اور اس کے خت عذاب کا بیان کرتے تھے وعظ کی تفصیل گزری ہے اور اس کی تعداد میں فساق و فیارتا ہے ہوئے میں کہ حضورغو شو اعظم علیار تھے کہ ہوتھ پر پانچ ہزار سے زاہد یہود و نصار کی نے اسلام قبول کیا اور الکھوں کی تعداد میں فساق و فیارتا ہے ہوئے ۔ (قائما انجا ہروغیرہ)

# سوال-43....كياآب نے بيك وقت كئ مقامات يراپناآپ دِكھايا؟ يهكيے ہوگيا؟

جواب ..... کاملین اولیاء کا متعدد مقامات پر موجود ہونے کے بیثار واقعات ہیں اور شرعی اصول پر روا بھی ہے۔اس موضوع پر امام جلال الدین سیوطی علیار ترجہ فقیراً و لیک غفرلہ نے ' الحادی للفتا وی ' میں ہےاس کا ترجمہ فقیراً و لیک غفرلہ نے ' ولی اللہ کی پرواز' کے نام سے شائع کیا ہے اور بار بارشائع ہوا ہے اور مستقل تصنیف ' الانحلاء فی تطور الاولیاء ' کھی ہے ہیں مطبوعہ ہے۔اس دونوں رسالوں کا مطالعہ اس سوال کے جواب کیلئے کافی ہے۔

سوال-44 .... کیا آپ نے بھی تو حید پر کوئی تقریر فرمائی ؟ وہ بتا کیں۔

جواب .....آپ کی تقریر کے بیان میں گزرا آپ کی تقاریر کے مجموعے الفتح الربانی وغیرہ مطبوعہ ہیں اس میں آپ کی تقاریر توحیدوغیرہ پرمشمتل ہیں۔

# سوال-45 سکیاآپ کی کوئی تصنیف ہے؟

جواب .....آپ کی متعدد تصانیف ہیں جوا کثر مطبوعہ ہیں۔حضرت طاہر علاؤ الدین علیہ الرحمۃ نے ایک رسالہ "تذکرہ قادریہ" کے نام سے مرتب کیا ہے انہوں نے اس رسالہ میں حضرت غوش اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سات تصانیف کا ذکر کیا ہے جن کے نام درج ذیل ہیں:۔

١ .....الفتح الرباني \_ الماله هي مصريس چيس ب-

٢ .... حزب نشاالخيرات -اسكندريه مين چيسي ي-

٣.....الوہاب الرحمانية والفتوحات الربانية - كشف الظنون ميں حاجى خليفه نے ذكر كيا ہے - (مجھے كشف الظنون ميں تلاش كے باوجودية منهم ملا) -

٤ ..... سرالاسرار علم تصوف كے بارے ميں ہے۔ مدرسة قادية ميں تلمي نسخه موجود ہے۔

٥.....ردالرافضه ـ مدرسة قادييين قلمي نسخه موجود ہے ـ

٦.....تفييرقرآن كريم دوجلد - كتب خاندرشيديه كرام ميں طرابلس ميں موجود ہے ـ

٧....علم رياضي كے متعلق - ٢٢٢ هي كالهي جوئي مكر ناتمام موجود ہے۔

مندرجہ بالا سات کتابوں کے علاوہ علاؤ الدین نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ معتبر روایات سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت علیہ الرحمة نے 69 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔

# سوال-46....آپ كمريدكرن كاطريقه كياتها؟

جواب ....جیسے مسنون طریقہ ہے مرید کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کرتفویٰ کی تلقین فرماتے۔

تصوف آئے خوصلتوں پر بنی ہے۔ سخاوت ابراہیم علیہ السلام، رضائے اسحاق علیہ السلام، صبر ایوب علیہ السلام، اشارت ومناجات ذکریا علیہ السلام، تجرد تضرع علیہ السلام، صوف موسی علیہ السلام، سیاحت علیہ السلام، فقرِ سیدنا ونبینا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلام علیہ السلام، تجرد تضرع علیہ السلام، صوف موسی علیہ السلام، سیاحت علیہ السلام، فقرِ سیدنا ونبینا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلام اللہ علیہ مقالہ 20)

### ترتیب اشغال کا یوں ارشاد منقول ھے

حضرت غوثِ پاک رض اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں ، مومن کو چاہئے کہ پہلے فرائض میں مشغول ہو جب فرائض سے فارغ ہوتو سنتوں میں مشغول ہو جب فرائض سے فارغ نہ ہوسنتوں میں مشغول ہونا جہالت ورعونت ہے۔
میں مشغول ہو پھرعبادت نا فلہ میں مشغول ہولیں جب تک کہ فرائض سے فارغ نہ ہوسنتوں میں مشغول ہونا جہالت ورعونت ہے۔
پس اگر فرائض سے پہلے سنتوں اور نوافل میں مشغول ہوتو اس سے قبول نہ کئے جا کمینگے اور وہ خوار کیا جائے گا پس فرائض کو چھوڑ کر سنت ونوافل اداکر نے والے کا حال اس مرد کے حال کی مانند ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت کیلئے بلائے مگر وہ بادشاہ کے پاس نہ آئے بلکہ اس امیر کی خدمت میں قیام کرے جو بادشاہ کا غلام وخادم اور اس کے دست قدرت وتصرف میں ہوآ پ کے مریدین کو وصایا کا مستقل باب ہے بعض کوفتوح الغیب میں بیان کیا گیا ہے۔

سوال-48 - 47 - ....غوث اعظم رضى الله تعالى عند كے بير ومرشد كانام كيا ہے؟ اور سلسله كيا تھا؟ جواب ....اس كے جوابات كر ركھے ہيں۔

سوال-49-.... جب آپ ما درزادولی تضاقو پھر آپ کومر شد پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ..... کیا انبیاء علیم اللام پیدائش طور نبی نہ تھے لیکن انہوں نے ظاہری اسباب کے تحت دوسروں سے فیوضات و برکات حاصل کئے ۔سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلام کئے ۔سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلام کئے ۔سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلام کے درس کا محتاج نہ بنایا گیا ہوئی اولیاء کرام کا حال ہوتا ہے۔

سوال-50 ....غوث ياكرض الله تعالى عندنے كتف سلسلول ميں بيعت فرماكى؟

جواب .....حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عند کے دور سے ہی ان سلاسل کی ترتیب شروع ہوئی اس سے قبل جس بزرگ کے زیادہ پیروکار ہوتے اسی کے نام کا سلسلہ ہوتا۔ سیّد ناغوثِ اعظم رضی الله تعالی عند سیّد نا جنید بغدا دی رضی الله تعالی عند کے پیروکاروں کے سلسلہ میں شامل ہوئے۔

سوال-51-....کیا آپ نے مُر دول کو بھی زندہ کیا؟

جواب .....حضورغوثِ اعظم من الله تعالى عنه نے متعدد مُر دے زندہ فرمائے۔فقیر نے چندایک کا ذکر بڑھیا کا بیڑا اورغوثِ اعظم کی کرامت میں لکھے ہیں۔

سوال- 52 ..... ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا ڈوبا ہوا بیڑا ترادیا جو بارہ سال پہلے غرق ہوگیا تھا؟ عقل نہیں مانتی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ تفصیل سے بتاؤ۔

جواب .....فقیر کے رسالہ 'بڑھیا کا بیڑا' اور 'فوٹ اعظم کی کرامت' کا مطالعہ کیجئے۔متعدد بارشائع ہوا ہے اور مطبوعہ ہے عام ملتا ہے۔ سوال-53.....حضرت سيّد ناامير معاويد رضي الله تعالى عند كے بارے مين آپ كا كيا عقيدہ تھا؟

جواب .....حضرت غوث الأعظم رض الله تعالى عنه سيّدنا امير معاويه، حضرت ابوسفيان اور تمام صحابه كرام عليم الرضوان اجمعين سے نياز مندى كا اظہار فرماتے \_ 'غنية الطالبين' جوآپ كى تصنيف منسوب ہے اس ميں آپ نے روافض كا خوب ردّ كيا ہے و سے عليحدة تصنيف 'ردّ الروافض' كے نام سے تصنيف مشہور ہے۔

سوال- 54 ..... کچھ بیوتوف علم کے کورے اندر کے اندھے یوں وُرفشانی کرتے ہیں کہ غوثِ اعظم وہابی تھے۔ کیابہ فی الحقیقت غلط نہیں؟

جواب ....اى سوال پرفقيرنے رساله کھاہے " كياغوث اعظم و ہانی تھے" پيرساله مطبوعہ ہے۔

سوال-55 ....غوث اعظم رضى الله تعالىءندكى نظر مين تضوف كس كتت بين؟

جواب .....تصوف تو حضورغوثِ اعظم رض الله تعالى عنه كالمجھونا تھا حضورغوثِ اعظم رض الله تعالى عنه نے بي فرمايا كه صوفی وہ ہے جوابي مقصد كى ناكامى كوخدا تعالى كامقصد جانے اور دنيا كوچھوڑ دے يہاں تك كه وہ خادم ہے اور آخرت سے پہلے دنيا ہى ميں وہ فائز المرام ہوجائے تواليشخص پرخداكى طرف سے سلامتى نازل ہوتى ہے۔

سوال-57 - 56 ....غوثِ أعظم رضى الله تعالى عند كے سلسله ميں داخل ہونے كاطريقه كيا ہے؟ كوئى آ دى آج بھى چا ہے توا تواسيخ آپ كوغوثِ ياك كامريد بناسكتا ہے۔كيسے؟

جواب .....سلسلہ قادریہ کے کسی کامل بزرگ کی بیعت ہوجاتے ہی سلسلہ قادریہ میں داخلہ ہے۔ بہت الاسرار میں ہے کہ اگر سچی عقیدت سے فوشیاعظم رضی اللہ تعالی عندکا مرید سمجھے تو وہ بھی قیامت میں آپ کے مریدین میں سے ہوگا۔

سوال-58....غوثِ باك رضى الله تعالى عنه سارے وليوں كے سردار ُك والدين كا خلاق سيرت كردارير كھيں۔

جواب .....آپ کے خاندان کا ہر فرداو پر سے بنچے تک ہمہ آفتاب ومہتاب تھے سلسلہ پدری سے بھی اور سلسلہ مادری سے بھی۔ یہاں صرف آپ کے والدین کے متعلق پڑھئے۔

### والد گرامی

آپ کے والد محتر م کا نام ابوصالح تھا جن کوا کی مدت کی ریاضت و مجاہدات کے بعد صالحیت کے بلند مقام پر پہنچا کرآپ کوانوار بنایا تھا۔ آپ کی شان اتقاء کا اندازہ لگانے کیلئے حسب ذیل واقعہ کافی ہے۔ ایک دفعہ لبود ریامت نفر ق بیٹھے تھے تین دن کی بھوک نے اللہ کی راہ ہیں سو کھ کر کا نثا ہوجانے والے جسم کواور بھی زیادہ صفحل بنار کھا تھا آ نکھ کھی تو دیکھا کہ مؤاج دریا کی ایک لہرسیب کو بہائے لے جارہی ہے آپ نے ہاتھ بڑھا کراسے نکال لیا اور بھوک کے غلبہ نے مجبور کیا کہ اس کوقوت لا یموت کا ذریعہ بنائیں کھانے کو تو اسے کھالیا گرمعاً خیال آیا کہ نہ معلوم ہیسیب کس کا تھا؟ دریا ہیں کیوں کر گرا اور جھے اسے نکال لینے کا کیا حق تھا اتقاء و پر ہیزگار کے زبر دست جذبہ نے سینہ ہیں جائز و ناجائز کے سوال نے ایک تلاحم پیدا کیا سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیسیب ہی قدرت کی کارسازی عتاب اللی کا سبب بن جائے اور تمام ریاضات بارگا والی میں رائیگاں جا کیں گرانہیں کیا خبرتھی کہ بیسیب ہی قدرت کی کارسازی کا ایک عجیب نمونہ بننے والا ہے اور آئندہ نسلوں کو سبق دینے والا ہے اور مردان خدا سخت مصیبت و ابتلاء کے وقت بھی کا ایک عجیب نمونہ بننے والا ہے اور آئندہ نسلوں کو سبق دینے والا ہے اور مردان خدا سخت مصیبت و ابتلاء کے وقت بھی اپنے دامن تقدی کو یوں بچایا کرتے ہیں گرآج وہ متنقیم نگا ہیں اور عبرت پذیر دل کہاں ہیں جواس واقعہ سے سبق لیس۔

خرد نے کہہ دیا لا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

الغرض آپ نے فیصلہ کیا کہ اس سیب کے مالک کو بلاکراسے بخشوانا چاہئے اور آپ دریا کے کنارے چل پڑے کئی روز تک سفر کرتے لب دریا ایک عظیم الثان اور خوب صورت محل نظر آیا جس سے المحق ایک وسیع اور پُر فضا باغ تھا اس میں سیب کا ایک بڑا باغ تھا جس میں بکثر ت سیب کا ایک بڑا باغ تھا جس میں بکثر ت سیب گا ہوئے تھے اور جس کی شاخیں کھلوں کے بار سے سطح آب پر جھی ہوئی تھیں اور پچھ سیب بھی ٹوٹ تھا جس میں بکتر ت سیب کھے ہوئے تھے۔ پس منزل مقصود کا پتا پالیا سمجھے وہ سیب اسی ورخت سے ٹوٹ کر بہتا ہوا میرے پاس پہنچا تھا جس کو بخشوانے کیلئے میں نے بیسفرا فتایار کیا ہے باغ کے اندران کے پاس پہنچا اور اپنے آنے کا ماجراع ض کیا۔

میرسیّدعبداللّدصومعی رحمة الله تعالیٰ علیہ بھی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ اور عارف تنھے ماجرا سنتے ہی پہچان لیا کہ میڅخص کسی فرع کی اصل اور شان یا کبازی میں میکا ہے۔

ا یکی فراست ایمانی سے سیّد عبدالله صوعی نے سیّد ابوصالح کو پیچان کرفر مایا جناب آب نے میرے باغ کاسیب میری اجازت کے بغیر کھایا ہے جس کا کھانا آپ کیلئے حلال نہ تھا اور نہ ابتم میرے معاف کئے بغیر آخرت کے مواخذے سے پچ سکتے ہو اگرتمهیں اسے معاف کرانا ہے تو بارہ برس میری خدمت میں رہواور اپنی صالحیت کا ثبوت دو۔ سیّدا بوصالح سیح خدا پرست اور متقی تھے معافی کی اہمیت اور اس مطالبہ کی قدر و قیمت کوخوب سمجھتے تھے بلاعذر تیار ہو گئے اور اپنے آپ کوخدمت میں پیش کر دیا اور اختساب اعمال سے بے فکری کوبھی مدنظر رکھیں بارہ برس تک آپ خدمت میں مصروف رہے اس مدت کے مقتضی ہونے کے بعد سیدعبداللدصومعی نے فرمایا اس شرط کوتم نے نہایت ہی ہے جگری کے ساتھ پورا کردیا مگرایک خدمت اور ہے اس کے انجام پذیر ہونے کے بعدمعاف کردوں گا اور وہ پیہے کہتم میری لڑکی سے تکاح کرلواوراس کے بعددو پرس اور رہومگراس شرط برآ مادگی سے یہلے ریبھی سن رکھو کہ میری لڑکی میں چارعیب ہیں: اوّل بیا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، دوسرا بیہ کہ وہ کانوں سے بہری ہے، تیسرا پیکہوہ ہاتھوں سے نجی ہےاور چوتھا پیکہوہ یاؤں سے ننگڑی ہےاس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا اوراس کے بعد دوسال ر ہنا پڑے گااس کے بعدتم آزاد ہوگے جہاں جا ہو چلے جانا آپ نے بید دونوں شرطیں بھی منظور کرلیں اور بیز کاح ہو گیا۔ جلہ عروی میں پنچے تو یہ دیکھ کر جیران وسششدررہ گئے کہ جس لڑی کوعیب دار بتلایا گیا تھا وہ نہ صرف صحیح و تندرست ہے بلکہ ظاہری حسن و جمال کی ایک دل پذیر تصویر ہے جے دیکھ کرصانع حقیقی کی گلکاریوں سے روح پر وجد طاری ہوتا ہے۔ سیدابوصالح کی ایک شان اتقاءاور جذبہ خدمت تو آپ دیکھ کیا۔اب ایک دوسری ایمان افروز شان بھی دیکھئے جب آپ نے نٹی نویلی شریک زندگی کو ہتلائے ہوئے حلیہ کے خلاف پایا تو خیال کیا کہ یا تو کوئی دوسری لڑکی آگئی ہے یا پیرمیراامتحان منظور ہے ادھراپیخ جذبہ ایمان وانقان کوٹٹولا اور اس خیال سے قطعی کنارہ کش رہے کہ بیرمبادا کوئی اورلڑ کی ہو۔اس متقیانہ کنارہ کشی کو دوسرے دن سیّدعبداللّٰد نے بھی اپنی فراست ایمانی سے تا اُلیا اور کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کے مطابق جوتم سے کہا تھا کہ وہ خلاف نہ تھاوہ عیب اس میں موجود ہیں مگران کی حقیقت میں نے تہ ہیں نہیں بتائی تھی ۔ لواب سنو کہوہ اس معنی پراندھی ہے کہ وقت پیدائش ہے لے کرآج تک کسی نامحرم کومس نہیں کیا اور وہ کنگڑی ہے جس مے معنی یہ ہیں کہ اس کا قدم آج تک غیرحق کی طرف نہیں اُٹھا اور نہ آئندہ تمہارے تھم کےخلاف اُٹھے گاان مومنانہ توجیہات کوسیّد ابوصالح سن کر دنگ رہ گئے اپنی خوش شمتی پرمسرت وشاد مانی سے حجو منے لگے۔ بھلا جس خوش قسمت اور مقدس یا کہاز انسان کوصورت وسیرت کے اعتبار سے ایسی زہرہ جبیں وحورتمثال ہوی بغیر تلاش وجتجو کے ملۓ اس کی مسرت وشاد مانی کا انداز ہ کوئی کیالگا سکتا ہے وہ اپنی قسمت پرجس قند رفخر و ناز کر لے بجاہے۔

### غوث اعظم رض الله تعالى عند كى والده

اس مجتمع الصفات وحسنات بزرگ ومحتر مدکااسم گرامی فاطمه تھا۔ آپ کی کنیت اُم الخیراورلقب اُمۃ الجبار تھا جن کی مبارک گود میں قطب ربانی غوث صدانی سیّدنا شخ عبدالقادر جیلانی (رض اللہ تعالیء نے پرورش پا کراپ انوار و تجلیات سے جملہ عالم کومنور فر مایا۔ حضرت فاطمہ رحۃ اللہ تعالی علی اللہ علی میں اسان عظمت پر تھا توجوانی اور بڑھا ہے میں تو کیوں نہ اس میں چارچا ند گے ہوں گے اور بیسب نتیجہ تھاان کے والد محتر محضرت سیّد عبداللہ صومعی کی توجوانی اور بڑھا ہے میں تو کیوں نہ اس میں چارچا ند گے ہوں گے اور بیسب نتیجہ تھاان کے والد محتر محضرت سیّد عبداللہ صومعی کی تعلیم و تربیت کا فوث صدانی کے نانا یعنی سیّد عبداللہ صومعی کی صاحب کشف و کرام بزرگ تھے۔ آپ کے خوارق و عادات کا دور دور شہرہ تھا۔ نہ صرف میہ کہ آپ قصبہ جیلان کے مشہور مشائخ میں سے تھے بلکہ رئیس اعظم بھی تھے گویا قدرت نے آپ کو دون و دنیا دونوں کی دولتوں سے مالا مال کیا تھا با وجود رئیس ہونے کے آپ دن کوروز ہ رکھتے اور رات بحر نفلیس پڑھ کرگز ارتے۔ سالہا سال کی عبادت و ریاضت نے آپ کو مستجاب الدعوات بنادیا تھا۔ آپ کی زبان سے جو بھی نکل جاتا وہ بارگا والی میں مقبول تھا تہ کے مربدوں کی تعداد بکثرت تھی۔ ایسے صاحب تصرف بزرگ کے زیرسا یہ حضرت غوث الاعظم رض اللہ تعالی عند کی محتر مہ والمدہ خورت فاطمہ نے پرورش یائی۔

فائدہ ..... والدین کےعلاوہ جی جا ہتا ہے کہاس خاندان کے ہر ہر فرد کا تعارف کراؤں کیکن میخضرف تصنیف اس کی حامل نہیں صرف حضورغو شے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوپھی جان کامختصر حال ملاحظہ ہو:۔

### يهويهي جان رحمة الله تعالى عليها

حضور غوثِ اعظم رضی الله تعالی عند کی چھوپھی کا نام عائشہ تھا اور کنیت اُم محمد آپ بھی نہایت پا کباز صاف باطن اور بڑی عابدہ وزاہدہ مخص ۔ آپ بھی نہایت پا کباز صاف باطن اور بڑی عابدہ وزاہدہ مخص ۔ اپناوقت یا دِالٰہی میں بسر کرتیں اور خدائے ذوالجلال کی حمد وثنائے گیت گانے میں مگن رہا کرتی تھیں اور اپنی اس عبادت و ریاضت کی وجہ سے مرتبہ کمال کو پہنچی ہوئی تھیں ۔

ایک مرتبہ قصبہ جیلان میں سخت قبط پڑا زمین سخت اور آسان فولا دکا ہوگیا۔ قبط سالی کی مصیبت سے ہر طرف شور و فریاد ہر پاتھی۔ نماز استیقاء پڑھی جارہی تھی اور دعا کیں مانگی جارہی تھیں۔ جب لوگ اپنی دعا وُں کی بے اثری سے تنگ آگئے و حضور غوث پاک کی پھوپھی حضرت عاکشہ کے پاس آئے اور التجا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگیں تا کہ لوگ قبط کی مصیبت سے خیات پاکیس آپ لوگوں کی استدعا پر اُٹھیں اپنے صحن میں جھاڑو دی اور بارگاہِ اللّٰہی میں یوں دعا کی ، اللّٰہی تیری لونڈی نے جھاڑو دے دی ہے جھاڑو دے دی ہے اس میں چھڑکا وکرم سے اس میں چھڑکا وکر دے۔ یہ الفاظ ساق عرش معلیٰ پر جا پہنچ۔ دیکھتے ہی دیکھتے اور سے اُس میں اور اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل کھر گئے۔

اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ سیّد ناغو شِ اعظم رض الله تعالی عند کا تمام خاندان مطلع انواراور قوانین اسلامیه واحکام ِشرعید کی تعلیم کا یگانه درسگاه تھا۔ سوال-59 ..... قبلہ اُولیی صاحب آپ فرمائیں کہ وہ آپ کے مؤذن والا واقعہ کیا ہے کہ جس میں وہ ایک ون بارہ سال کا زمانہ گزرگیا۔

جواب ..... مجمل سوال تفصيل طلب ہے۔

سوال-60 ..... ہم نے سنا ہے کہ غوث پاک کوروضۂ انور سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نورانی ہاتھ باہر تکال کرسلام عطافر مایا۔ کیا ہیں جے؟

جواب .....تفریح الخاطر میں ہے، بائیسویں منقبت زیارت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کے بیان میں کہتے ہیں کہ ایک وفعہ غور شواعظم رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور چالیس روز تک ہاتھ با ندھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف منہ کرکے بیدو وبیت پڑھتے رہے:

(ترجمه) میرے گناہ سمندر کی موجوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے زیادہ ہیں بلند پہاڑوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑے ہیں لکین جب کریم بخشنے گئے تو ریم مجھر کے پر کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی چھوٹے ہیں۔دوسری مرتبہ تشریف لائے تو حجر ہُ مبارک کے قریب جاکر بیدو بیت پڑھے:۔

(ترجمه) حالت بعید میں اپنی روح کو (آپ کی خدمت میں) بھیجتا تھا جومیر کی طرف سے زمین بوس کرتی تھی اور اب میں خود حاضر ہوا ہوں سواپنا داہنا ہاتھ بڑھا ہے تا کہ میرے ہونٹوں کو ان کے چومنے کا فخر حاصل ہو۔ اسی وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست واقد س نمودار ہوا آپ نے مصافحہ کیا اور چوم کر سر بررکھا۔

نوٹ ..... اس طرح کا واقعہ حضرت سیّداحمدر فاعی رضی اللہ تعالیٰ ءنہ کا بھی ہے وہ بھی حق ہے کیکن وہ اس واقعہ کے بعد کا ہے۔

سوال-61 ..... آج کے زمانے میں ایسے ایسے کمالات دِکھانے والے مرشد یا ولی یا پیرلوگ نظر کیوں نہیں آتے ؟ جواب ..... ما دیات کا دور ہے عوام اہل اسلام اس میں پھنس گئے ہیں طلب صادق نہیں رہی ، ورنداولیاء کرام دنیا میں ندہوں تو قیامت قائم ہوجائے حضورعایہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ، جب تک اللّٰداللّٰد کرنے والے ہیں قیامت قائم ندہوگی۔ سوال-62 ۔۔۔۔۔حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ یا کوئی اور بزرگ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو لڑکی تھے فوث پاک رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں کثرت بنات کے معذوری کے اظہار پر آپ نے انہیں لڑکا بنادیا تھا۔

جواب ..... ہاں یہی حضرت الشیخ شہاب الدین سہرور دی قدس ہرہ ہیں جن کا تفصیلی واقعہ فقیر نے د محقیق الکابر فی قدم الشیخ عبدالقادر ' میں ککھا ہے۔

ان کےعلاوہ اور بھی واقعات ہوئے تبرکا ایک پہاں عرض کرتا ہوں:۔

منتخب جواہر العقائد میں ہے کہ ایک دن ایک عورت حضرت سیّد ناغوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ بندہ نواز! دعافر ما کیں کہ اللہ کریم مجھے اولا دعطافر مائے تو آپ نے مراقبہ فر ماکرلوح محفوظ کا مشاہدہ فر مایا تو اس عورت کی قسمت میں اولا دنہیں کھی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دو بیٹوں کی دعا کی تو آپ کو ندا آئی اس کیلئے لوح محفوظ میں ایک بھی بیٹانہیں کھا ہوا آپ دو بیٹوں کا سوال کرتے ہیں آپ نے تین بیٹوں کیلئے عرض کیا تو وہی جواب ملا آپ نے پھر چار بیٹوں کیلئے موال کیا تو پھر وہی کا سوال کیا تو پھر وہی جواب ملا آپ نے چھ بیٹوں کا سوال کیا تو پھر وہی جواب ملا آپ نے بیٹوں کیلئے سوال کیا تو پھر پہلے جسیا جواب ملا آپ نے چھ بیٹوں کا سوال کیا تو پھر وہی جواب ملا آپ نے سات بیٹوں کا سوال کیا تو ندا آئی اے غوث! اتنا ہی کافی ہے اور یہ بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو سات لڑ کے عطافر مائے گا۔ (تفری گانا طر جھی ہیں)

سوال-63..... ہر شخص کے دل میں غوث پاک رض اللہ تعالی عند کی عظمت کا نقش قائم ہے۔ کئی صدیوں سے بیعقیدت کس وجہ ہے؟

جواب .....اسکاموجب وہ حدیث شریف ہے جو تیجے مسلم میں ہے کہ اللہ تعالی اپنی محبت ولی اللہ سے ظاہر کر کے پھر جبریل علیه السلام کے ذریعے تمام آسانوں وزمینوں میں اس سے محبت کا اعلان فرما تا ہے چونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند تمام پیروں کے پیر ہیں اس لئے ان کی محبت وعقیدت تمام اولیاء سے عوام وخواص میں زیادہ رکھی گئی ہے۔

سوال - 65 - 64 سنو في الله تعالى عندى زندگى كة خرى ايام كيسے تھے؟ غوثِ اعظم رضى الله تعالى عند نے بوقت وصال كيا وصيت فرمائي تھى؟

جواب ....اس میں تفصیل بے کیکن فقیرا جمالاً عرض کرتا ہے:۔

سیدنا غوثِ اعظم منی اللہ تعالی عند کا وصال ۹ مال کی عمر شریف میں رہے الثانی کی سترہ یا گیارہ یا نو تاریخ کو الاہ ہیں ہوا۔
آپ نے آخری وقت میں اپنے صاحبزاد بے حضرت شخ عبدالوہاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس وقت حاضر سے وصیت کی کہ
اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کی اطاعت کو لازم پکڑنا کسی شخص سے بجز اللہ تعالی کے خوف و اُمید نہ رکھنا، اپنی ساری حاجتوں کو
اللہ کے سپر دکرنا اور اس سے مانگنا، اللہ کے سواکسی پر بھروسہ نہ کرنا اور تو حدید کو لازم پکڑنا۔ آپ نے اس کا تین مرتبہ تکرار کیا
بعدازاں آپ نے اپنی اولا دکو جو آپ کے اردگر دبیٹی ہوئی تھی کہ کھڑ ہے ہوجاؤاور جگہ دواوران کا ادب بجالاؤیہاں رحمت کی بارش
ہورہی ہے اور ان پر جگہ کو تنگ نہ کرواور آپ فرماتے تھے 'وعلیک السلام ورحمۃ اللہ' ایک رات اور ایک دن آپ بیفرماتے رہے
میں کی چیز سے نہیں ڈرتا۔

آپ کا مزارشریف مدرسہ کے باب الازج میں واقع ہے جہاں شب وروز ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضر ہو کرفیض یاب ہورہے ہیں اور اِن شاءَ اللّٰد تعالیٰ تا قیامت ہوتے رہیں گے۔

# **سوال-66**....کیاغوثِ اعظم رضی الله تعالی عندایک جلالی بزرگ تھے؟

جواب ...... ہرولی کامل جامع الجمال والجلال ہوتا ہے حضورغوثِ اعظم رض اللہ تعالی عند میں تو بید دونوں صفات بطریق اتم واکمل تھیں ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی گتاخی پرسخت سے سخت گرفت فرما تا ہے۔

تفری الخاطریں ہے کہ آپ کے ابتدائی دور میں جو آپ کا نام بغیر طہارت کے لیتا تھا ہلاک ہوجا تا۔ بیغوثِ اعظم رض الله تعالی عند کی صفت جمالی کی دلیل ہے کہ آپ نے اُمتِ مصطفے صلی الله تعالی علیہ ہم پر شفقت کرتے ہوئے الله تعالی سے معاف کرادیا۔

سوال-67....غوث وعظم رضى الله تعالى عندني أيك چوركوقطب كيب بنا ديا؟

جواب ..... ہاں بیکرامت و غوث اللہ تعالی عدتو بہت مشہور ہے۔ بچپن ہی سے بیسلسلہ جاری ہوا ڈاکوؤں کی کہانی سب کومعلوم ہے۔ اس وقت جتنے ڈاکومسلمان ہوئے سب کے سب اولیاء کاملین رحم اللہ بی تو تتے جن کی ولایت وکرامات کی عرب میں دھاک بیٹے ہوئی تھی ۔ ان کے علاوہ دیگر متعدد واقعات ہیں جو فقیر نے شرح حدائق جلداوّل میں لکھے ہیں۔ سوال - 68 .... شکت قبروں پرغور کر کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہور ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ....اس کا مطلب ظاہر ہے کچھ لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

سوال-69.....، ہم گیار ہویں کیوں مناتے ہیں؟ گیار ہویں کا جلوس کیونکر زکالا جاتا ہے؟

جواب ..... گیارہویں کے جوابات گزر چکے ہیں بعض مقامات پر جلوس نکالا جاتا ہے تو وہ تذکیر (یاد دلانے) کیلئے ہے۔ الله تعالی نے فرمایا: وذکر هم بایام الله الله تعالی کے بڑے دن یاددلائے۔ مزید تفصیل فقیر کے رسالہ 'ابارہ رئے الاوّل کے جلوس' میں بڑھئے۔

### سوال-70-....ابن سقا كا واقعه كياب؟

جواب .....ا بن سقا کا واقعہ بہت مشہور ہے \_معتبر ومتند کتب مثلاً فتا وی حدیثیہ میں ہے \_ ملاحظہ ہو: \_

### واقعه ابن سقا و غوث اعظم جيلاني رض الله تعالى عند

ابوسعیدعبداللہ محمد بن بہۃ اللہ تمیمی شافعی نے و ۵۸ ہے میں جامع دِمثق میں بیان کیا کہ میں جوانی میں تخصیل علوم کے لئے بغداد گیا۔
وہاں مدرسۂ نظامیہ میں ابن سقا میرا رفیق تھا۔ ہم عبادت کیا کرتے تھے اور صالحین کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔
ان دِنوں میں بغداد میں ایک شخص تھا جے غوث کہا کرتے تھے اس کی نسبت یہ مشہور تھا کہ جب چاہے ظاہر ہوجاتا ہے اور جب چاہے غاہر ہوجاتا ہے اور جب چاہے غاہر ہوجاتا ہے اور جب چاہے غاہر ہوجاتا ہے دور جب چاہے غاہر ہوجاتا ہے وار علی دونوں میں بغداد میں ایک شخص تھا در جبلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی و ہیں تعلیم پاتے تھے۔ ایک روزہم تینوں اس غوث کی جب چاہے غاہر میں ابن السقاء نے کہا میں اس غوث سے آج ایک مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکے گا۔
حضور غو شے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بولے (معاذ اللہ) میں تو کوئی سوال نہ کروں گا بلکہ ان کی مجلس سے فیض حاصل کروں گا۔

جب بید حضرات محفل میں پنچ تو وہ بزرگ وہاں موجود نہ تقے تھوڑی دیرے بعد انہیں وہاں بیٹھا پایا انہوں نے ابن سقا کو قبر آلود
نظر سے ویکھ کر فرمایا ابن سقا تو کہتا ہے کہ تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں۔ کان کھول کر سنو میں جواب دیتا ہوں۔
وہ مسئلہ بیہ ہاوراس کا جواب بیہ ہے تیری ہا دبی کے سبب تچھ پر دنیا تیرے کا نوں کی لوتک گرے گیے راس نے سیّد ناعبدالقادر
کی طرف نگاہ کی۔اسے اپنے پاس بٹھایا اور عزت کی اور فرمایا اے عبدالقادر تو نے اپنے ادب سے اللہ عزوج اور اسول صلی اللہ علیہ وہ کی گردن پر ہے
متوجہ کر لیا، میں گویاد کھی رہا ہوں کہ تو بغداد میں مجمع میں کری پر بیٹھا ہوا وعظ کر رہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ میرا بیوندم ہرولی کی گردن پر ہے
میں گویا تیرے وقت کے اولیاء کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تیری عظمت کے آگا پنی گردنیں جھکا دیں ہیں۔ یہ کہ کروہ خوث
میں گویا تیرے وقت کے اولیاء کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تیری عظمت کے آگا پنی گردنیں جھکا دیں ہیں۔ یہ کہ کہ وہ خوث
قرب الٰہی کے آثار ظاہر ہونے گے اور عوام جوق در جوق آپ کے پاس آنے گے اور اعلان قدمی النے ان سے سنا گیا اور تمام اولیاء
نے ان کے سامنے سر جھکایا (انہیں میں بہی خوث وقت بھی شامل ہیں)۔ ابن سقا علوم شرعیہ میں ایسا مستغرق ہوا کہ وقت کے علماء
اس کی قابلیت کا لوہا مانے گے اور علم مناظرہ میں اس قدر حاوی تھا کہ اپنے مدمقائل کوساکت کر دیتا ساتھ ہی فصاحت میں
مشہور زمانہ تھا۔

عباسی خلیفہ نے اسے اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کرلیا اسے شاہ روم کی طرف سفیر بنا کر بھیجا۔ شاہی در بار میں نصاری کے علماء کو ایک مناظر سے میں ساکت کردیا۔ بادشاہ کے دل میں اس کی قدر بڑھ گئی ایک دن بادشاہ کی لڑکی کو دل دے بیشا اور بادشاہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ بادشادہ نے کہا عیسائیت قبول کرلو۔ اس نے اسلام سے انحراف کر کے عیسائیت قبول کرلی۔ سوال-71-....آپ کے علوم وفضل کا شیطان نے اقرار کیا آپ نے فرمایا کہ سب اللّٰد کافضل ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ اس کا حوالہ۔

جواب ..... ہاں یہ واقعہ بجۃ الامرار میں ہے آپ کے صاحبزاد ہے شخ ضیاء الدین ابونھرموکی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی فد ملا والد ہزرگوارسیّد نا شخ عبدالقادر رضی اللہ تعالی عدکو سنا کہ فرماتے سے میں ایک سیاحت میں جنگل کی طرف تکلا مجھے گی روز پانی فد ملا اس لئے سخت پیاس محسوں ہور بی تھی ایک بادل نے مجھ پرسایہ ڈالا اس میں سے تری جیسی ایک چیز مجھ پراتری جس سے میں سیراب ہوگیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے کنارہ آسمان روثن ہوگیا اور ایک صورت نمودار ہوئی جس نے مجھے یوں پکارا اے عبدالقادر! میں تیراپروردگارہوں، میں نے تیرے واسطحرام چیزیں حلال کردیں۔ بیس کر میں نے کہا اعد ف بالله من المشیطن المد جیم الے بین! دورہو۔ اسے میں وہ وشنی تاریکی ہوگئی اوروہ صورت دھواں بن گئی۔ پھراس نے مجھ سے یوں خطاب کیا اے عبدالقادر! تو مجھ سے بحکم اللی اپنی اپنی کی بدولت اور اپنے مناز لات کے احوال کی واقفیت کے سبب نے گیا سیس نے کہا بیشرے رسائی کے اس واضان ہے۔ سبب نے گیا سیس نے کہا بیشرے رسائی کے واقعہ سے ستر ولیوں کو گمراہ کیا ہے اس پر میں نے کہا بیشرے رسرت کا فضل واحسان ہے۔
میں نے اس طرح کے واقعہ سے ستر ولیوں کو گمراہ کیا ہے اس پر میں نے کہا بیشرے رسے کافضل واحسان ہے۔ سب نے گیا اور میں نے تیرے واسط حرام چیزیں حلال کردیں ) سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے کس طرح جان لیا کہوہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے اس قول (میں نے تیرے واسط حرام چیزیں حلال کردیں ) سے دریافت کیا گیا کہ آپ بھی جھی میان کیا کہ وہ سیط وال کردیں ) سے دریافت کیا گیا کہ آپ بھی جھی میں اس کیا کہ اس کیا کہ اس کے دریافت کیا گیا کہ آپ بھی جھی کا کہاں

اغتباہ .....اس سے ان جاہل پیروں کو اغتباہ ہے کہ جب پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی اُمور سے مشتقیٰ نہیں تو پھرتم کیسے مریدوں کو دھو کہ دیتے ہو کہ ہم شرعی قیدوں ہے آزاد ہیں بہتمہارا شیطانی دھو کہ ہے۔

# سوال-72 .....آپ کے بچین میں سے بولنے کی برکت سے اللہ نے ڈاکوؤں کوان کے پیشے سے تو ہہ کروادی کیا یہ سے ہے؟ واقعہ کیا ہوا تھا؟

جواب ..... بید واقعہ بڑامشہور ہے تمام کتابوں میں درج ہے جوآپ کے حالات پرمشمل ہیں کہ جیلان سے ایک قافلہ بغداد کو جار ہاتھا والدہ محترمہ نے آپ کواس قافلے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے خدا حافظ کہا راستے میں اکثر لٹیرے قافلے والوں کو لوٹ لیا کرتے تصان کا قافلہ بھی جب ایک ویران مقام پر پہنچا تو ڈاکوؤں نے قافلے پرحملہ کر دیااور تمام سامان لوٹ لیا۔

حضرت کی عمراس وقت دس گیارہ سال کی ہی ہوگی۔ایک ڈاکونے کڑک کر پوچھالڑ کے تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں میرے پاس رقم ہے۔ ڈاکو نے ادھرادھرٹٹولا مگر کچھ برآمد نہ ہوا۔اتنے میں ایک دوسرا ڈاکوآ گیا،اس کے جواب میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس چالیس دِرہم ہیں۔دونوں ڈاکوؤں نے آپ کواپنے سردارکے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس چالیس درہم ہیں لیکن بڑی تلاش کے باوجودہمیں تواس سے ایک کوڑی بھی نہیں ملی۔

سردارنے پوچھالڑ کے تمہارے پاس چالیس درہم ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھو! میری والدہ محتر مہنے انہیں گریبان میں ہی دیا تھا۔

مین کرڈاکوؤں کا سردار حیران رہ گیا پوچھنے لگا بیٹے! تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں تمہارے دِرہم بڑے محفوظ تھے وہاں تک کسی کی عقل نہ جاسکتی تھی ہتم نے پھر کیوں بتادیا؟

آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے رُخصت ہوا تو میری والدہ محتر مدنے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کوئی صورت ہوجھوٹ ہرگز نہ بولنا میں اپنی مال کے ارشاد کی نافر مانی کیسے کرسکتا تھا؟ یہ جملہ من کرڈا کوؤں کے سردار پرکپکی طاری ہوگئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ چلا اُٹھا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ اللہ کے تھم کے خلاف لوگوں کو لوشا ہوں ، ایک بیہ بچہ ہے جو مال کے تھم پر اپنی دولت بھی قربان کر رہا ہے۔ پچھ دیر بعد سردار کی حالت سنجھلی تو اس نے تھم دیا کہ قافے کا لوٹا ہوا تمام مال واپس کر دیا جائے میں آج سے ڈاکہ زنی سے تو یہ کرتا ہوں۔

ا ننتاہ ..... ہمارےغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچین سے ہی ڈاکوؤں کوراہِ راست پر لائے اور بینا دان جوغوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیچینیں سجھتے وہ دوسروں کوتو بجائے ماندخود کو بھی سیدھانہیں کر سکتے ۔

### سوال-73 ..... كيا آپ كوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاخواب مين يا بيدار مين ديدار موا؟

جواب ..... ہاں ایک بارنہیں بار بارخواب کا تو کوئی شارنہیں بیدار میں بھی درجنوں واقعات آپ کے حالات میں مذکور ہیں۔ تیرکا ایک واقعہ عرض ہے:۔

ایک دن حضرت غوفِ اعظم رض الله تعالی عنه وعظ فرما رہے تھے اور شخ علی بن بیتی علیہ الرحمۃ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ
ان کو نیند آگئی۔حضرت غوفِ اعظم قدس رہ نے اہل مجلس سے فرمایا خاموش رہوا ور آپ منبر سے نیچے اُتر آئے اور شخ علی بن بیتی
علیہ الرحمۃ کے سامنے باادب کھڑے ہوگئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شخ علی بن بیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب سے بیدار ہوئے
تو حضرت غوفِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا ، آپ نے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا ہے۔

.

شيخ على بن بيتي عليه الرحمة : جي مإل-

غوث الثقلين رض الله تعالى عنه: من برائے دے بادب بايستا دہ بودم يعنى ميں اسى لئے باادب كھڑا ہوگيا تھا نبى پاك سلى الله تعالى عليه وسلم نے آپ كوكيا تصيحت فرمائى ہے؟

شخ علی بن ہیتی علیہ ارحمہ: (جواباً عرض کرتے ہوئے) بملا زمت تو یعنی آپ کی خدمت اقد س میں ہی حاضر رہیں۔ (بہت الاسرار) نوٹ .....اس قتم کے واقعات سے بعض لوگوں نے انکار کیا تو فقیر نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے ' تحفۃ الصلحاء فی رؤیۃ النبی فی الیقظۃ والرؤیا' اس کا مطالعہ کیجئے۔

سوال-74 ..... كياغوثِ ياك حافظِ قرآن تهے؟

جواب ..... بال حضورغوث إعظم رضى الله تعالى عنه حافظ القرآن تھے۔

سوال-75.....آپ کا دب احترام طالب علمی کے زمانے میں کیساتھا؟

جواب .... بشار واقعات ہیں ان میں ایک وہی ہے جوابن سقا کی حکایت میں گزراہے۔

سوال-76 .....غوثِ پاک کے حالات و واقعات اور سیرت پرکھی گئی چندایمان افروز کتب اور مصنفین کے نام مطالع کیلئے اور ملنے کے سیے عطا کردیں۔

جواب ..... اسلاف صالحین نے درجنوں معتبر متند کتب لکھیں جن میں کشف الظنون میں اور مولانا تو کلی مرحوم نے رسالہ غوث اعظم میں برتر تیب سندذ کر کی ہیں اور دورِ حاضرہ میں تو الحمد للدغلامانِ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سینکڑوں کتابیں رسالے لکھے ہیں اور بکثرت مطبوعہ بھی ہیں۔

سوال-77....غوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه كحوالے معتقف موضوعات يرتصانف أويسيكتني بين؟

جواب ..... مدینه طیب میں حضرت الحاج علامه محمد عارف صاحب ضیائی لا ہوری مہاجر مدنی نے فقیر کوغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ کے متعلق گیارہ کتب اور رسالے ککھنے کا حکم فر مایا اور ساتھ ہی اشاعت کا وعدہ بھی لیکن ان کے پاکستانی کارندوں نے توجہ نہ فر مائی۔ اس لئے گیارہ کتب ورسالہ گوشئہ ارمان میں ہیں۔ ویسے فقیراً ولی غفرلہ نے اپنی بساط پر درجنوں کتا ہیں رسالے شائع کئے ہیں آئندہ بھی جب تک دم میں دم ہے حضور غوث وشیاعظم رضی الله تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذران تو تقیدت پیش کرتارہوں گا۔ (اِن شاءَ الله)

سوال-78...... پچھا یسے اولیاء کرام کے نام بتا یئے جوآ پ سے عقیدہ رکھتے اورآ پ کے مداح گزرے ہوں۔ جواب .....حضورغوث وشفاعظم رضي الله تعالى عنه کے مداحین اولیاء کاملین کی فہرست طویل ہے فقیر نے ایک مجموعہ فظم ونثر کا جمع کیا بنام

' كلام الا ولياء في منا قب غوث الورئ چندنمونے ملاحظه ہوں: \_

# (١) حضرت شيخ نورالله سورتى رحمة الله تعالى عليه (ازگلدسته کرامت) ﴿ترجمه ﴾

🖈 گناہوں کے طوفان سے ہماری کشتی کو کیاغم ہے جبکہ اس کشتی کے ناخدا سیّد نا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ ہروفت ہر لحظہ ہماری امداد فرمار ہے ہیں۔

🖈 کل روزِ قیامت کو دیکھے لینا کہ جس وقت شہنشاہ و و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم لوائے حمد (حمد کا حجنڈا) لے کراللہ تعالیٰ کے سامنےتشریف فرماہوں گے توان کے ہمراہ اس جھنڈے کے بنچے سیّد نا حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں گے۔

🖈 قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضور کے ماننے والے، مخالفین اور بزرگان دین سب دم بدم یا غوث اعظم، یاغوثِ اعظم یکارینگے۔ (سجان اللہ! روزِ حشر سب لوگ نعرہ غوثیہ لگاتے ہوں گے۔معتقدین توہر وقت امداد کیلیئے سرکارغومیت ماب کو یکارتے رہتے ہیں مگراس دن منکرین بھی جب شانِ یاک اور حضور کے تصرفات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرینگے تو مصیبت اورعذاب سے نجات حاصل كرنے كيلئے بساخته يكارأ تھيں كے المدوياغوث الاعظم المدو)\_

🖈 جس طرح انبياء عليم السلام مين حضور سيّد المرسلين رحمة اللعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم كا كوئي ثاني نظر نهيس آتا اسي طرح جنابغوث ياك شخ سيّرمحي الدين قدس مره العزيز بھي اپني شان ميس يكتا ہيں۔

🖈 منجملہ آپ کی جبرت انگیز کرامات اوراختیارات جواللہ تعالیٰ نے بالخصوص حضور کوعطا فرمائے ہیں۔ (جوکسی دوسری برگزیدہ ہتی کونہیں ملے اگر کو کی شخص چندایک تھوڑ ابہت بھی ذکر کرنا جا ہے تو اس کیلئے ناممکن ہے یعنی آپ کے کمالات تصرفات اورخوارق عادات مالکل بیان سے باہر ہیں )۔

🖈 ۔ اگر نو افلاک کاغذین جائیں اور سات سمندر سیاہی کے ہوں، سارے کی قلمیں بنائی جائیں اور تمام مخلوقات جن کو قوت گویائی اور زبان ملی ہے مل کر جناب پیرپیراں حضرت سلطان میران محی الدین قدس سروالعزیز کی عظمت وشوکت قلمبند کرنا جا ہیں تو حضور کے اوصاف جلیلہ ہے ایک ذرّہ مجربھی احاط تحریر میں نہ لاسکیں۔

# (۲) وصف عالیجناب حضرت میرال محی الدین قدس سره العزیز (ماخوذ از بدائع منظوم فقد کی مشہور کتاب) ﴿ تو جسمه ﴾

⇔ دوبارہ (اللہ کے احسان کا)شکرادا کرتا ہوں کہ میں بدل و جاں شہ جیلاں قدس سرہ کے غلاموں میں سے ہوں (بیاللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے حضور کی غلامی کا شرف حاصل ہے)۔

ا میں جناب حسنین رضی الله عنهم کے ہر دو باغات کے پھول پر بلبل کی طرح شیدا ہوں یعنی میرے دل میں اس محبوب سبحانی جناب شخ سیّد عبدالقا در جیلانی قدس سرہ الوارنی کاعشق ومحبت موجزن ہے جوجگر گوشہ حضورا مامین رضی الله عنهم ہیں۔ (آپ کا سلسلہ نسب حنی وسینی ہے۔ تمام بزرگانِ دین اس پر متفق ہیں۔ آپ کی سیادت کا انکار کرنے والا بے دین ہے)۔

﴾ آپ قطب الاقطاب ہیں اور لقب مبار کہ محی الدین ( دین کو زندہ کرنے والے ) ہے آپ ہی کی بدولت دین اسلام کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی۔

الله کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی است میں میں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہوااور آپ کوراضی کیا (وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی )۔

پچة الاسرار،صفحة ۲۲ پرحضور كااپناارشاد پاك ہے، ميں سرور دوجهاں رحت عالمياں صلى الله تعالى عليه و بلم كا زمين ميں نائب ووارث موں۔

#### (٣) حضرت وارث شاه صاحب رحمة الله تعالى عليه

مدح پیردی حب دے نال کیجے جیندے خادماں دے وجه پیراں نی باہجہ ادس جناب دے پارنا ہیں لکھا ڈھونڈ دے پھرن فقیریاں نی جھڑے پیردی نظر منظو رھوئے گھریں تنھا ندے پیریاں میریاں نی روز حشر دے پیردیاں طالباں نوں ہتہ سجڑے ملن گیاں چیریاں نی کھتی نبی دی غفلتاں نال اثی مڑکے اگیاں دین پنیریاں نی بنے لا وندے ڈبیاں بیڑیاں نوں کرامات دے نال زنجیریاں نی مھربان ہوکے چور قطب کیتا بخش دیتاں ملك جاگیریاں نی۔

سوال-79 .....غوثِ باک رض الله تعالی عند نے غذیۃ الطالبین میں ابوحنیفہ یا حنی لوگوں کے بارے میں کچھ نا مناسب بات ارشاد فر مائی ۔ کیا ریہ بات غلط نہیں؟

جواب .....اوّلا غنیة الطالبین کی نسبت بحضورغوث اعظم رضی الله تعالی عدی خدوش ہے اس پر فقیر کی تصنیف 'ہدیة السالکین فی توضیح غنیة الطالبین ' (مطبوعہ) مشہور ہے۔ بفرض تسلیم اس میں امام ابو صنیفہ رضی الله تعالی عند کے متعلق نہیں اصحاب بی حنفیہ کی تصریح ہے اس کا مقصد سے ہے کہ بعض لوگ امام ابو صنیفہ کی پیروی کرنے والے مرجہ ُ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں مرجہ ُ ایک گمراہ فرقہ تھا اس کا مقصد سے ہے کہ بعض لوگ امام ابو صنیفہ کی پیروی کرنے والے مرجہ ُ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں مرجہ ُ ایک گمراہ فرقہ تھا اس فرقہ کے بعض لوگ خودکو ضفی کہلاتے ہیں تو اس سے امام ابو صنیفہ رضی الله تعالی عند پر اعتراض کیسا۔ مزید تفصیل و تحقیق فقیر کے رسالہ مذکورہ میں ہے۔

سوال -81 - 80 - .... كيا اعلى حضرت فاضل بربلوى رحمة الله تعالى عليه نے غوث پاك رضى الله تعالى عنه كى نسبت پائى؟ اعلى حضرت عليه الرحمة نے كوئى كلام در مدح غوث وامام بنده نوازغوث الاعظم كے حضور لكھا ہوتو بتا ہيئے ۔

جواب .....اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نسبت قادر بیکا کیا کہنا فقیر نے شرح شجرہ قادر بیبر کا تیپہ (شرح حدائق)
کھی ہے اس میں تفصیل ہے اور امام احمد رضا محدث بریلوی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شیدائی تھے۔اعلیٰ حضرت کے مناقب غوث کے بارے میں فقیر نے شرح حدائق کا حصہ کھھاہے 'مناقب غوث الور کی بقلم احمد رضا'۔

سوال-82......ہم نے سنا ہے کہ خوثِ اعظم رض الله تعالی عنہ نے بیفر مایا تھا کہ کاش داتا گنج بخش رض الله تعالی عند میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا ۔ کیا بیہ تچ ہے؟

جواب .....حضور داتا گنج بخش (لا ہور) قدس سر حضور غوث اعظم رض الله تعالى عند كے دادا پيروں كے پير بھائيوں ميں سے بيں اور بہت بڑے مرتبہ كے مالك بيں ان كے مريد ہونے كى آرزوكى رفعت شان كے اظہار كيلئے ہا دراس سے يہ بھى ضرورى نہيں كه اس ميں حضور غوث الله عند كان الله عند كے شان كى تحقير ہے كيونكہ بيا كيك توضع ہا ورحد بيث شريف ميں من تواضع الله درجاته جواللہ تعالى كيلئے تواضع كرتا ہے الله اللہ عند حجاته جواللہ تعالى كيلئے تواضع كرتا ہے اللہ اس كے درجات بلند فرماتا ہے۔

سوال-83....نببت اویسیہ اورنسبت قادر بیچشتیہ سم ور دبینقشبند بیکیا ہیں؟ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ جواب ..... پنسبتیں روحانی مراکز کی وجہ سے ہیں اور بیمراکز روحانی درسگا ہیں ہیں جس درسگاہ سے فیض ملاوہ اس سے منسوب ہوا ظاہری مدارس کے اساء مختلف ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہے بیہ بھی یونہی ہے کہ سلاسل طیبہ ایصال الی اللہ کے مراکز ہیں اگر چہنا مختلف ہیں لیکن سب کا مقصد ایک ہے۔

جواب.....

# ﴿ ختم غوثيه ﴾

( بيختم شريف باوضواس طرح پڙهيس )

درود شریف گیاره بار، سورهٔ فاتح بمع بسم الله شریف ایک سوگیاره بار، سورهٔ اخلاص بمع بسم الله شریف ایک سوگیاره بار، کلمه تمجیدایک سوگیاره بار، یا باقی انت الباقی کلمه تمجیدایک سوگیاره بار، هیماً لله چول گدایان حرمین، المدد کواجم زشاه محی الدین گیاره بار، سبل یا الهی کل صعب بحرمت سیّدالا برار سهل ایک سوگیاره بار، هیماً لله چول گدایان حرمین، المدد کواجم زشاه محی الدین گیاره بار، یا شیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیک المدد گیاره بار، یا شاه محی الدین مشکل کشابالخیریاغوث اعتما با ذن الله هیماً لله ایک سوگیاره بار، یا شیخ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیک المدد ایک سوگیاره بار، ورود شریف بزاره اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرة مائة الف الف مرة ایک سوگیاره بار، پرهین :

امداد کن امداد کن از رخج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شخ عبدالقادر

نوٹ ..... بیسلسلہ قادر بیروالوں کاختم شریف ہے چشت اہل بہشت اور سلسلہ عالیہ نقشبند بیروسلسلہ عالیہ سہرور دیروسلسلہ طیبہ وغیرہ کا اپنا اپناختم شریف ہے۔ تفصیل فقیر نے رسالہ 'البر کات فی المضق مات ' میں کھی۔ ایسے سلسلے پڑھنے والا دنیاو آخرت میں کا میاب و کا مران رہتا ہے عقیدت صحیح سے پڑھنے والا تجربہ کرسکتا ہے کہ ختم شریف پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں بشرطیکہ شرک کے فتوی کا ہمینہ نہ ہواور نہ ہی شک وشیہ میں بہتلا ہو۔

### ﴿ صلوة غوثيه ﴾

اس کے متعلق پہلے عرض کیا گیا ہے اس کا دوسرا نام صلوٰہ الاسرار ہے۔ مزید تفصیل امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی تصنیف 'انہارالانوار' میں ہے۔ سوال-85 بین ہم عرس و گیار ہویں نہ منائیں اور کے بین ہم عرس و گیار ہویں نہ منائیں اگر منائیں گے تو بیال ہوگ اور پابندی سے ہر مہینے اس کا منانا فرض بھی تو نہیں۔ اگر منائیں گے تو بیاللہ اور رسول کے تھم کی خلاف ورزی ہوگی اور پابندی سے ہر مہینے اس کا منانا فرض بھی تو نہیں۔ پھر سنی اس پراتنازیادہ زور کیوں دیتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اس کا جواب۔

جواب .....رو کنے والے ہررنگ میں ہیں مثلاً وہریئے (کمیونسٹ) اللہ تعالی کے وجود کے مثکر ہیں ہم اللہ تعالی کے بارے میں جتنااعتقادات رکھتے ہیں ان سب کو وہ غلط کہتے ہیں اور عقلی ڈھکوسلوں سے ان عقائد کی تر دید کرتے ہیں الحمد للہ ہم اہلسنّت انہیں بھی دلائل دے کر لا جواب کرتے ہیں سوال میں جن اُمور کا انکار وہا ہیے، دیو بند بیہ فرقہ کو ہے ان کے جوابات میں بھی الحمد للہ المبسنّت نے کتا ہیں رسائل لکھے ہیں ان میں تفصیل و تحقیق دیکھ لیں۔

سوال-86 ..... ایک مولوی صاحب نے رئیج الثانی کے مہینے میں تقریر کے دوران یوں کہا کہ ہندواپنے مُر دوں کی تیر ہویں مناتے ہو، یہ ہندوؤں جیسا کام ہے۔کیامولوی جی کی بیربات غلط ہے؟

جواب .....اس فتم كاسوال پہلے بھى گزرا ہے اگر چدالفاظ مختلف ہيں فقير نے تفصيلى جواب عرض كرديا ہے وہا بيوں ديو بنديوں كى بيعادت عجيب ہے كدا كثر مسائل ميں انہيں ہندويا دآتے ہيں فقير نے ان كے اس اعتراض كا جواب رساله 'ميت كے طعام كاحكم' ميں لكھا ہے۔

سوال-87 ..... حیررآباد سے عارف صاحب نے سوال کیا کہ تاریخ مقرر کرکے ایصال ثواب کی دعا کرنا لغو ہے، برعت ہے۔ لہذا گیار ہویں بدعت اور لغو ہے۔ قرآن میں ہے کہ وہم عن اللغو معرضون لیمن ملمان لغوبات سے بہتے ہیں۔ یہ سوال ایک مودودی پرست نے کہا ہے، اس کا جواب جا ہے۔

جواب ..... بیسوال خود لغو ہے اس لئے کہ نیکی کے اکثر کام تاریخ مقرر کرنے سے ہورہے ہیں اگر ہر کام تاریخ مقرر کرنے یعن تعین سے حرام ہوتو دین ودنیا کا کوئی کام نہ چل سکے۔

اسلامی قاعدہ ہے کہ جس کام کومقرر کرنے میں کوئی دینی اسلامی مصلحت ہوتو وہ تعین جائز ہے۔ ہاں وہ تعین ممنوع ہے جس میں بینظر بیہ ہو کہ جس کو جس چیز کے ساتھ میں نے معین کیا ہے بیاسی وقت جائز ہے اس کے علاوہ کسی اور وقت میں نا جائز وحرام ہے۔ اگر بینیت نہ ہوتو تاریخ مقرر کرنا بالکل جائز ہے۔ دلائل میں سے صرف دوحدیثیں حاضر ہیں:۔

پ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال وضی اللہ تعالی عنہ بیں وقت فرمایا اے بلال! ہتلاؤ تم نے اسلام میں ایسا کون ساعمل کیا ہے جس کے اجرکی تہمیں توقع زیادہ ہے کیونکہ میں نے جنت میں ایپ آ گے تمہارے چلنے کی آ ہٹ سی ہے۔حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اس سے زیادہ میرے نزدیک و کی عمل نہیں کہ میں دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تواس وضو سے نماز پڑھتا ہوں جومیرے لئے مقرر ہوچکی ہے۔

نوافل اور دیگراُ مورمستجات کیلیے کوئی تعین نہیں ہے کیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے وضو کے بعد نفل پڑھنے کو معین کرلیا تھا انہوں نے اس بارے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے جوازیا عدم جواز کا کوئی سوال بھی نہیں پوچھا اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون ساعمل ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے کے بعد آ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیس فرمایا کہتم نے اپنی طرف سے نوافل کیلئے بیدوقت کیوں مقرر کررکھا ہے۔

ا گرنفلی عبادت کیلئے اپنی طرف سے وقت مقرر کرلینا اور اس پڑیشگی کرنا حرام و ناجائز ہوتا تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم بالیقین اس کو ردّ فرواتے۔

**بخاری شریف** کی ایک اور حدیث ملاحظ فرمائیں:

پ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد قباء میں انصار کا ایک شخص (کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ) امام تھا وہ جب بھی نماز پڑھا تا نماز کی رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد پہلے سور ہ اخلاص پڑھتا پھر کوئی اور سورت ملا تا۔اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یاتم صرف سور ہ اخلاص پڑھو یااس کی جگہ کوئی اور سورت پڑھو۔اس نے جواب دیا میں سور ہ اخلاص پڑھو یااس کی جگہ کوئی اور سورت پڑھو۔اس نے جواب دیا میں سور ہ اخلاص پڑھو یااس کی جگہ کوئی اور سورت پڑھو۔اس نے جواب دیا میں سور ہ اخلاص پڑھو تسکنا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم تشریف لائے تو لوگوں نے بیروا قعد عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اس شخص سے فر مایا تمہمیں اپنے ساتھیوں کی بات مانے سے کیا چیز روکتی ہے اور سور ہ اخلاص کو نماز میں لازم کر لینے پرکون سی چیز اوک ہے ؟ اس نے عرض کیا میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا:

### حبك اياها ادخلك الجنة (بخارى، جلداصفيه عدا) اس سورت كي محبت نے تخفی جنت میں داخل كرويا۔

فائدہ .....اس حدیث میں صحابی کے جس عمل پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وہلم جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں اس عمل پر کوئی دلیل شرعی اس صحابی کے پاس موجود نہ تھی اس صحابی نے ریم کمل اپنی رائے سے اختیار کیا تھا اور نماز کے اندر اس چیز کو لازم کر لیا تھا جس کو اللہ ورسول (جل جلالہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے لازم نہیں کیا تھا۔

قاعدہ .....اس حدیث سے اہلسنّت کے قاعدہ کی توثیق ہوئی کہ جس کام کو قرآن وحدیث سے فکراؤنہ ہواسے عمل میں لایا تو کوئی جرم نہیں اور نداسے دلیل کی حاجت ہے۔

نبوی فیصلہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسد حضرت کلثوم بن ہم رض اللہ تعالی عنہ جو کہ قباء کے امام تھے۔ جب ان کے نماز میں سورہ اخلاص لازم کر لینے والے اس عمل پر جو کہ صرف اور صرف انہی کا طریقہ تھا اس کے مقتدیوں کے اعتراض وشکایت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریا فت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو جواباً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السے جنت کی خوشخبری سنانے کی بجائے یہ بھی فرماسکتے تھے کہ قرآن میرے سینے پراُتر اہے میں حامل قرآن ہوں کیا مجھ سے بڑھ کر تختے محبت ہو سورہ اخلاص سے۔ جب میں ایسانہیں کرتا تو تو کیوں کرتا ہے۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت کاثوم بن مہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں پر جو کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے جدا تھا، جنت کی خوشخبری سنائی۔

نتیجہ ..... جب کوئی شخص ایک سورت سے محبت کی وجہ سے اس کے پڑھنے کونماز میں لاز کرلے تو آقاسلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ، تو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے یونہی اولیاء کرام رحم اللہ سے محبت کرے کیوں نہ جنت ملے گی ضرور ملے گی۔

﴿ حب درویشاں کلید جنت است ﴾

خلاصہ بیرکسی نیک کام کومقرر کرنانہ بدعت ہے نہ حرام ہے۔اعتراض کرنے والوں کا اپناا پنا د ماغ خراب ہے۔

### سوال-88....غوثِ ياك كي رياضت اورمجامده كيساتها؟

جواب ..... اس جواب میں فقیر اُولی غفرلہ عمراً طوالت کرنا چاہتا ہے تا کہ پیری مریدی کا دھندا کرنے والوں کو معلوم ہو کہ غوثِ اعظم رض اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیرگھر بیٹھے بھائے نہیں ہے بلکہ انہوں نے بہت بڑی مختیں وریاضتیں اور مجاہدے کئے اور آپ حضرات اپنے آپ کوخوب جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں بعض غریب ایسے بھی ہیں جنہیں نماز پنجوفتہ بھی شاید نصیب ہو ورنہان کے اکثر تہجد کی ادائیگی اور شرکی اُمورکی پابندی سے محروم ہیں ۔فقیر ذیل میں حضور غوثِ اعظم رض اللہ تعالی عنہ کے چندوا قعات مجاہدہ کے بارے میں عرض کرتا ہے۔

#### غوث اعظم رض الله تعالى عند كے سلوك اور مجاهده كى تفصيل

آپ نے علوم ظاہری کے ساتھ علم طریقت بھی حضرت ابوالخیر حماد بن مسلم دباس سے حاصل کیا۔ چنانچہ شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے کہ سیّدنا شیخ عبدالقادرض اللہ تعالی عنہ نے مجھے ہے بیان کیا کہ ایک روز میرے جی میں پیر بات آئی کہ فتنوں کی کثرت کے سبب میں بغداد سے نکل جاؤں۔اس لئے میں نے قرآن کریم لیااوراسے شانے براٹکا یااور باب حلبہ کی طرف چلا کہاس سے جنگل کی طرف نکل جاؤں ۔ایک ہاتف نے آواز دی تو کہاں جاتا ہے اور مجھے ایبا دھکا دیا کہ میں جت گریڑا۔اس نے کہالوٹ جا کیوں کہ تجھ سے لوگوں کو فائدہ ہے۔ میں نے کہا مجھے خلقت سے کیا کام! میں اپنے دین کی سلامتی جا ہتا ہوں۔اس نے کہا لوٹ جا تیرادین سلامت رہے گا۔اس کے بعد مجھ پرایسے حالات وارد ہوئے جن میں کچھالتباس تھا۔اس لئے میں خداہے جا ہتا تھا کہ کوئی ایبا بندہ ملادے جوازالہ التباس کردے۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں مظفر پہمیں سے گزرر ہاتھا کہ ایک مخف نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور مجھ سے کہا عبدالقادر بہاں آ۔ میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔اس نے مجھ سے کہا تو نے کل رات کیا طلب کیا تھا (یا یوں کہا تو نے رات کواللہ سے کیا سوال کیا تھا) بین کے میں جیب ہوگیا اور حیران تھا کہ کیا جواب دوں۔ وہ مجھ پرخفا ہوا اور اس زور سے مجھ بردروازہ بند کیا کہ اطراف دروازہ سے میرے چرے کی طرف گرداُڑی۔ جب میں کچھ دُورنکل گیا تو مجھے رات کا سوال یا دآ گیا اور خیال گزرا کہ وہ مخص صالحین یا اولیاءاللہ میں سے ہاس لئے میں اس دروازے کو ڈھونڈ ھنے لوٹا مگر نہ ملا اور مجھے رنج ہوا و چخص شیخ حماد باس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بعد از اں میں نے ان کو پیچیان لیا اور ان کی صحبت میں رہا۔ شیخ موصوف نے میرے اشکال کوحل کردیا۔ جب میں طالب علم کیلئے آپ کی خدمت سے غائب ہوتا اور پھرآپ کے پاس آتا تو آپ فرماتے تو ہمارے پاس کیوں آتا ہے تو فقیہ ہے فقہاء کے پاس جا۔ گر میں جیب رہتا اور آپ مجھے بڑی اذیت دیتے اور مارتے پھر جب طالب علم کیلئے آپ سے غائب ہوتا اور پھر آتا تو فرماتے آج ہمارے پاس بہت سی روٹیاں اور فالودہ آیا تھا ہم نے سب کھالیااور تیرے واسطے کچھنیں رکھا۔ آپ کے اصحاب بھی جواکثر اپنے شیخ کو مجھے اذیت ویتے ویکھا کرتے تھے، مجھ سے تعرض کرنے لگے اور کہنے لگے تو فقیہ ہے یہاں کیا کر یگا یہاں کیوں آیا ہے؟ شخے نے جب دیکھا کہ وہ مجھے اذیت دے رہے ہیں توغیرت کھائی اوران سے یوں خطاب فر مایا، اے کتو! تم اسے کیوں اذیت دیتے ہو! اللہ کی قشم تم میں اس ساایک بھی نہیں میں تو آ ز مائش کیلئے اسے اذبت دیتا ہوں گرد کھتا ہوں کہ وہ ایک پہاڑ ہے جو ملتا نہیں۔ (قلائد صفحۃ ١١١)

#### ہے مثال ریاضت

سلوک میں حضورغوثِ اعظم رض اللہ تعالی عنہ کا طریقہ بہلیاظ شدت ولزوم بے نظیرتھا۔مشائخ زمانہ میں سے کسی کو طاقت نہ تھی کہ ریاضت میں آپ کی برابری کرے۔آپ کا طریق کاراُمور ذیل پر شتمل تھا۔

تفویض و تسلیم، قلب وروح کی موافقت، ظاہر و باطن کا اتحاد، صفت انسانیہ سے انسلاخ اور نفع ونقصان اور قرب و بحد کی رویت سے غیبت ہر حال میں ثبوت مع اللہ، تجرید تو حید اور تو حید تفرید جس کے ساتھ مقام عبودیت میں حضور ہواور وہ عبودیت کمال ربوبیت کے لخطہ سے مستمد ہو۔ ہر خطرہ ولحظہ نفس ووار دوحال میں کتاب وسنت کو ملحوظ رکھنا سلوک کی شش اور اغیار کے تنازع سے قلب و باطن کا یاک ہونا۔ احکام شریعت کی یابندی اور اسرار حقیقت کا مشامدہ (پچہ ہسٹے ۴۸)

یکے ابوں اور پر ابی بحرح کی کا بیان ہے کہ میں نے سیّدنا شخ عبدالقا در جیلانی قد سرہ کو سنا کہ فرماتے تھے میں عراق کے بیابانوں اور ویرانوں میں پہیس سال جہاس حالت میں پھرتارہا کہ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا اور خلوگ جھے جانتے تھے میرے پاس رجال غیب اور جنوں کے گروہ آتے جن کو میں اللہ کا راستہ بتا تا تھا۔ جب پہلے پہل عراق میں داخل ہوا تو خضر علیہ السام نے میرا ساتھ دیا اس سے پہلے میں ان کو نہ جانتا تھا۔ انہوں نے شرط کی کہ میں انگی خالفت نہ کروں اور مجھ نے فرمایا کہ میرے آنے تک یہیں تھم ہو ۔ اس عرصے میں دنیا اور اس کی متلذ ذات مجیب جنگف شکلوں میں مجھ پر وار دہوتی تھی گر اللہ تعالیٰ مجھے ان پر غلبہ دیتا تھا ۔ بیالیتا تھا۔ شیاطین مختلف بھیا تک شکلوں میں میرے پاس آتے اور مجھ سے لڑتے تھے گر اللہ تعالیٰ مجھے ان پر غلبہ دیتا تھا ۔ میرافض متھکل ہوکرا پی خواہش کیلئے پھی تھی میں میں مواخذہ کرتا تھا۔ میرافش متھکل ہوکرا پی خواہش کیلئے پھی تھی میں مواخذہ کرتا تھا۔ اینداء میں عبار اور نباہتا تھا۔ میں میں اس کے برخلاف میری مدد کرتا تھا۔ اینداء میں عبار اور نباہتا تھا۔ میں اور ایک سال پانی پیتا اور ایک سال پانی پیتا اور ایک سال پانی پیتا اور کھی اتا اور پانی نہ پیتا اور ایک سال پانی پیتا اور کھی سے والوانِ کسریٰ میں میں میں کو کرتا تھا۔ گری پڑی چیزیں کھا تا اور پانی نہ پیتا اور ایک سال پانی میں سوائے بردی کے خوف سے ایوان کے اور پر چڑھ گیا اور پھر سوگیا اس طرح چالیس بار احتلام ہوا اور چالیس دفعہ شل کیا پھر میں نیند کے خوف سے ایوان کے اور پر چڑھ گیا اور پھر سوگیا اس طرح چالیس بار احتلام ہوا اور چالیس دفعہ شل کیا پھر میں نیند کے خوف سے ایوان کے اور پر چڑھ گیا اور کرے کے ویرانے میں بھی کئی سال راجن میں سوائے بردی کے کھونہ کھا تا تا تا اور کے میں ایک خص صوف کا جہد کرنے کو دیا نے کس کی بار احتلام ہوا اور چالیس دفعہ شل کیا پھر میں نیند کے خوف سے ایوان کے اور پر چڑھ گیا اور کر کے ویرانے میں بھی کئی سال راجن میں سوائے بردی کے کچھ نہ کھا تا تھا۔ ہرسال کے شروع میں ایک خص صوف کا جہد کرنے کے دیا تے کسری میں ایک خص صوف کا جہد کرنے کو دیا ہے کہ میں ایک خص صوف کا جہد کرنے گیا دور کے کو دیا نے کسری کی کرنے کیا کہ کی میں ایک خواہش کیا دور کے کہ کے کہ کیا کہ کہ کو کی کیا دور کے کہ کی کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کو کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کر

میرے پاس لاتا جے میں پہن لیتا میں نے ہزاروں حالتیں بدلیں تا کہتمہاری دنیا سے آرام پاؤں میں گونگا، احمق اور پاگل مشہورتھا اور نظے پیر کانٹوں میں چلا کرتا تھا۔ جو ہولناک امر ہوتا اسے اختیار کرتا۔ میرانفس اپنی خواہش میں مجھ پر غالب نہ آیا اور دنیا کی زینت میں سے کوئی شے مجھے بھی پیند نہ آئی۔ شخ ابو بکر حریمی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بوچھا کیا بچپن میں بھی پیند نہائی۔ (بچہ ،سٹی بی کمیں نے آپ سے بوچھا کیا بچپن میں بیند آئی۔ (بچہ ،سٹی ۱۸۵)

یکٹی ابوالقاسم عمر بن مسعود ہزاز کا بیان ہے کہ میں نے سیّدنا می الدین عبدالقادر جیلائی رہنی اللہ تعالیٰ عدکو سنا کہ فرماتے سے سیاحت بھی انچھی اور بھی ہری شکلوں میں میرے پاس آتی تھیں میں ان کو دھتکارتا اور وہ بھاگ جا تیں۔ میں اس برج میں جے اب میرے قیام طویل کے سب برج مجمی کہتے ہیں گیارہ سال رہا میں نے اس میں ضدا سے عہد کیا کہ نہ کھاؤں گا جب تک نہ بھا کیں گے پس میں چالیس روز کھانے چینے کے بغیر رہااس کے بعد ایک شخص بان وطعام لے کر آیا اور میرے پاس رکھ کر چلا گیا۔ بھوک کی شدت سے میرانفس کھانے ہی کو تھا کہ میں نے کہا اللہ کہ تم میں ان وطعام لے کر آیا اور میرے پاس رکھ کر چلا گیا۔ بھوک کی شدت سے میرانفس کھانے ہی کو تھا کہ میں نے کہا اللہ کہ تم میں اس عہد کو نہ تو ٹروں گا جو میں نے اپنے پروردگار سے کیا ہے پس میں نے اپنے باطن سے ایک چلانے والے کی آواز سنی کہ عبدالقادر کیا ہے؟ میں نے زار میں ہے۔ شخ موصوف نے فرمایا ہا کہ بھور گر رہے انہوں نے جو چلانے والے کی آواز سی تو موصوف نے فرمایا اس کی طرف آؤ کہ کہا ہا تھ کی کہ کروہ چلے گئے اور مجھے نے مایا کھوا ہوسید کے پاس چلاف قبل آپ گیا ہوں سے نہ کھور کے اور مجھے نے فرمایا کھوا ہو سید کے پاس چلا میں انکھ پاس گیا کیا دیکھا ہوں انہوں تک کہ خطر علیہ اللہ مقر لیف لائے اور مجھے نے فرمایا آٹھوا ہو سید کے پاس چلو۔ پس میں انکھ پاس گیا کہ فی نہ ہوا کہ دوہ اپنے گھر کے دروازے میں کھڑ سے وہی فرمایا ہو میں نے کہا تھا بھر وہ مجھے کھلانے گھر کے وہاں میں نے کھانا تیار پایا موسے مشخول ہوگیا۔ (بچہ ہیڈہ ۵)

شیخ ابوعبداللہ محمد بن ابی الغتائم محمد الا ہزری انسینی البغد ادی نے دمشق میں ۲۲۹ ھ میں ذکر کیا کہ میں نے بغداد میں ۵۵۹ ھ میں سیّدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کوسنا که فرما رہے تھے میں نے بغداد سے پہلا حج وی ہے میں کیا اور جوان ومجرد تھا۔ جب میں منارۃ القرون کے پاس پہنچا مجھے شیخ عدی بن مسافر ملے وہ بھی اس وقت جوان ومجرد تھے انہوں نے مجھ سے یو جھا کہاں جارہے ہو؟ میں نے جواب دیا مکہ شرفہ جار ہا ہوں پھر یو جھا کیا تمہارا کوئی ساتھی ہے؟ میں نے کہا مجر دہوں انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال ہے پس ہم دونوں چل پڑے۔اثنائے راہ میں مَیں نے ایک لاغرحبشی لڑکی دیکھی جس کے منہ پر برقع تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہوگئی اور میرے چہرے کی طرف تیز نگاہ سے دیکھ کر کہنے گئی اے جوان تو کہاں سے آیا ہے میں نے کہا عجم سے۔وہ کہنے لگی تونے آج مجھے تکلیف دی ہے۔ میں نے یو چھاکس طرح؟اس نے کہامیں بلا دحبشہ میں تھی کہ میں نے دیکھا الله تعالیٰ نے تیرے دل پر عجلی کی اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اپنے وصل سے تحقیے وہ عطا کیا جوکسی اور کوعطانہیں کیا۔ پس میں نے جا ہا کہ تختبے پیچانوں۔ پھراس نے کہا آج میںتم دونوں کے ساتھ ہوں شام کوتمہارے ساتھ روزہ افطار کروں گی پس وہ وادی کے ایک طرف چلنے لگی اور ہم دوسری طرف چل رہے تھے جب شام کا وقت ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہوا سے ایک خوان اُتر رہا ہے جب وہ خوان جارے سامنے تھہر گیا تو ہم نے اس میں چھروٹیاں اورسر کہ وسبزی یائی بیدد بکھ کراس حبشیہ نے کہاسب ستائش اللّٰد کو ہے جس نے مجھے اور میرے مہمانوں کوگرامی بنایا کیونکہ ہررات مجھ بردوروٹیاں اُتراکرتی تھیں آج چھائزی ہیں ہی ہے ہرایک نے دو دو کھا کیں پھر ہم پر تین کوزے اُترے ہم نے ان میں ایسا یانی پیا جولذت اور حلاوت میں دنیا کے یانی کے مشابہ نہ تھا۔ پھروہ حبشیہ اس رات ہم سے رُخصت ہوگئی اور ہم مکہ مشرفیہ میں آ گئے جب ہم طواف کررہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے افاضہ انوار سے شیخ عدی پراحسان کیا۔ وہ ایسے بے ہوش ہوئے کہ دیکھنے والے کو گمان گزرتا تھا کہان کا انتقال ہوگیا۔ نا گاہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ حبشیہ ان کے سر برکھڑی بوسہ دے رہی ہے اور یوں کہہرہی ہے مجھے زندہ کرے گاوہی جس نے مجھے ماراہے یاک ہےوہ ذات کہ حادث چزیں بجزاس کے برقرارر کھنے کے اس کے جلالی نور کی تجلی کے آگے برقرار نہیں رہ سکتیں اور کا تنات بجزاس کی تائید کے اس کی صفات کے ظہور کے آ گے قائم نہیں روسکتی بلکہ اسکے جلال کے انوار نے عقلندوں کی آئھوں چند دھیا دی ہیں پھراللہ تعالیٰ نے (اوراسی کیلئے تمام ستائش ہے) طواف ہی میں مجھ پر بھی انوار نازل فرمایا۔ پس میں نے اینے باطن سے ایک خطاب سنا جس کے اخیر میں بیتھا، اے عبدالقادر ظاہری تجرید حجور اور تفرید تو حیداور تجرید تقریرا ختیار کر۔ہم عنقریب مخجے اپنی نشانیوں میں سے بچائیات دکھائیں گے تو اپنی مراد کو ہماری مراد سے غلط ملط نہ کراپنا قدم ہمارے سامنے ثابت رکھ اور دنیا میں ہمارے سوا کسی کو مالک التصرف نہ مجھ تیرے لئے ہمارا شہود ہمیشہ رہے گا۔ لوگوں کے فائدے کیلئے تو (مندارشادیر) بیٹھ کیوں کہ ہمارے خاص بندے ہیں جن کوہم تیرے ہاتھ پراسیخ قرب تک پہنچا کیں گے پھراس حبشیہ نے کہااے جوان میں نہیں جانتی کہ آج تیرا کیا رُت ہے تچھ پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے اور آسان تک مجھے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور اولیاء اللہ کی نگاہیں اینے اپنے مقاموں میں تیری طرف لگی ہوئی ہیں اور آرز وکررہی ہیں کہ تجھے سے نعمت ان کوبھی حاصل ہووہ کہہ کر چلی گئی پھر میں نے السيخبين ديكهابه (بجة الاسرار)

نوٹ ....فقیرنے بید چندنمونے عرض کئے مشقل مجاہدات لکھنے کیلئے دفاتر در کار ہیں۔

سوال-89....اس زمانے میں جنگل بیابان دیبات کا ماحول تھا۔ لہذا مجاہدہ کرنا آسان کا متھا۔ ابشری ماحول میں ہم کیسے مجاہدہ کریں؟

جواب ....خداتعالی کی یاد کیلئے جنگل ویرانوں کی کوئی شرطنہیں،اپنے گھر میں گوشہ تنہائی اختیار کرلے تو سب پھھ ہوسکتا ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشئہ تنہائی ہو

سوال-90 ....غوثِ ياك كى خداخوفى كاكوئى ايك واقعد بيان كرير\_

جواب ..... شیخ ابوعبدالله محمد بن علی بغدادی کا قول ہے کہ سیّدنا شیخ محی الدین عبدالقادر رقیق القلب خدا سے ڈرنے والے بڑی ہیت والے مستجاب الدعوات کریم الاخلاق پا کیزہ طبع برائی سے دُورر ہنے والے حق کے قریب محارم الله کی ہے حمتی کے وقت سخت گیر تھے۔ اپنی ذات کیلئے غصہ ندہوتے اور غیراللہ کیلئے انقام نہ لیتے۔ (پہتہ سٹے ۱۰۵)

عباوت میں آپ بخت مجاہدہ فرماتے چنانچہ چالیس سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی جبیبا کہ پہلے بیان ہوا۔

گلستان سعدی میں شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے آپ کے خوف خدا کا واقعہ خوب لکھا ہے، حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورم کعبہ میں دیکھا گیا کہ آپ اپنا چہرہ کنکریوں پر رکھ کر کہہ رہے تھے کہ اے اللہ! مجھے بخش دے اور اگر میں قیامت میں سزا کامستحق ہوں تو مجھے نابینا کرکے اُٹھانا، تا کہ میں نیک بندوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں۔

واقعهاوراس كالپس منظرفقير كي تصنيف وتحقيق الا كابر ميس پڙھئے۔

# **سوال-91**....غوثِ بإك رضى الله تعالى عنه كى زندگى ميس عشق رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كى كوئى ايك جھلك؟

جواب ..... حضرت ملاعلی القاری مصنف مرقات و دیگر بیثار کتب نے نزمۃ الخاطر میں لکھا ہے کہ سیّد کبیر المعروف بیشخ بقاء کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ سیّد ناغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عند کی مجلس میں وعظ میں رما تھا کہ آپ قطع کلام کر کے منبر سے زمین پراُتر آئے پھر منبر کے دوسر نے زینے پر جا بیٹھے میں نے دیکھا کہ پہلا زینہ اس قدروسیج ہوگیا کہ حدنگاہ تک پھیل گیا اس پر دیثمی فرش بچھ گیا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اس پر تشریف فرما ہوئے حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ عین بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے تو اللہ تعالی نے ہمارے شخ کے دل پر مجلی ڈالی آپ جھکے اور قریب تھا کہ آپ زمین پر گر پڑتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ہمارا دیا پھر آپ سمٹنے گئے یہاں تک کہ آپ کا وجود چڑیا کی طرح چھوٹا ہوگیا چند کھوں بعد بیہ وجود ہڑھنے لگا حتی کہ ایک میں سے اوجھل ہوگیا۔

شیخ بقاء علیہ الرحمۃ سے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کی روایت کے متعلق سوال کیا گا تو آپ نے فرمایا ان کے ارواح عضری شکل اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں جسے اللہ تعالی ان پاکیزہ اجسام کود کیھنے کی قوت عطا کردے وہ انہیں دیکھ سکتا ہے جیسے کہ معراج میں ہوا۔

پھرآپ سے سیّدناعبدالقادر جیلانی رض اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے اور بڑا ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ پہلی ججّی تو ایسی تھی کہاسے ظہور کے وقت کوئی شخص قائم نہیں روسکتا تاوقتیکہ تائید نبوی شامل حال نہ ہواگر نبی علیہ السلام سہارا نہ دیتے تو آپ گرجاتے دوسری ججلی جلالی تھی جس سے آپ بڑھ گئے۔

ذالك فضل الله يؤتى لمن يشآء

سوال-92 .....آپ كے وعظ ميں تا ثيركيسي تقى؟

جواب سفعيل پہلے گزري ہے۔

سوال-93- آپ كا حليه كيسا تها؟

جواب .....آپ کا حلیه مبارک یوں ندکور ہے رنگ گندم گون، لاغرجسم، میانہ قد، سینه کشاده، داڑھی کمبی چوڑی، ہر دوابرومتصل، آئکھوں سیاہ، آواز بلند، روش نیک، قدر بلندعلم کامل ۔ (بجة صفحہ ۹)

### سوال-94 ..... آپ كالباس كيااوركون سايمنت تھ؟

جواب .....حضورغوفِ اعظم رض الله تعالى عند كى طبع مبارك نفاست پندهی اور مزاج مبارك نهایت لطیف تھا۔ اس كے لباس بھی اعلی درجه كا استعال فرماتے مگر خلاف شرع نه ہوتا۔ آپ كا لباس عالمانه اور قیمتی ہوتا اور اس كا تھم بھی منجانب الله ہوتا۔ چنانچه ايك معترض كے اعتراض ميں فرمايا، الله تعالى نے فرمايا اے عبدالقادر! مجھے ميرے تن كی قتم! قميض ايسے كپڑے كا بہن جس كی قیمت فی گرایك دینار ہو۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۱۲)

مجرابيا فتيتى لباس روزانه تبديل موتااوروه فتيمتى لباس فقراء يرتقسيم مهوجا تا گوياغريب پرورى كايدا يك انو كھاطريقه تھا۔

سوال-95 ..... کیا آج بھی کوئی شخص چلہ وظیفہ کرکے یا خوب ریاضت کرکے غوث پاک کے مقام و مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے؟ یااس سے آگے پہنچ سکتا ہے؟

جواب ..... ایس خیالست ومحالست وجنون

**سوال-96**....آپ کے ہم عصر اولیاء کرام اور علاء عظام کے تام بتا کیں۔

جواب ..... بے شارمشاہیرآپ کے ہم عصر تھے فہرست طویل ہے بجۃ الاسرار میں دیکھی جاسکتی ہے۔ پچھ فقیر نے بھی تحقیق الاکابر میں اساء ککھے ہیں۔

سوال-97 ....غوثِ ياك نے سارى عمر الله الله كيا۔ ان كى محبت ہے توغوث كيوں كہتے ہو؟

جواب ....اس کا جواب مولوی اشرف علی تھا نوی کی بیان کردہ حکایت سے سمجھے۔

سیّدنا جنیدرض الله تعالی عنداینے مرید کے ساتھ دریا کوشتی کے بغیر عبور کرنے لگے تو مرید سے فرمایا یا جنید یا جنید کہتے رہووہ یہی کہتار ہا اسے خیال آیا کہ شخ کیا کہدرہے ہوں گے، کان لگایا تو آپ کہدرہے ہیں یا الله یا الله ۔اس نے بھی یہی کہا تو دریا میں ڈوب گیا شخ نے دریا سے نکال کرفر مایا ابھی جنید تک نہیں پنچے تو اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچو گے۔ (مواعظ اشرفیہ) اصل قاعدہ یہ ہے کہ سالک کو پہلے فنافی الشیخ پھرفنافی الرسول ہونا پڑتا ہے پھرمقام فنافی اللہ نصیب ہوتا ہے۔

سوال-98 .....غوثِ پاک رضی الله تعالی عند کے خلفاء اور طلباء کے بارے میں پجھ وضاحت؟ جواب ..... بی فرمست بھی طویل ہے بجۃ الاسراراور آپ کی سوانح کی کتب میں تفصیل موجود ہے۔

سوال-99.....حضرت شیخ علی بن ہیتی علی ارحة کا قصر بھی کیا ہے کہ انگوآ بکے ایک خطبہ کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کا دِیدارنصیب ہوا۔

جواب ..... يدواقعه پيلے گزر چکاہے۔

سوال-100 ....غوث الاعظم رضی الله تعالی عند کی مجلس میں عمو ماً وعظ و بیان میں کون سے موضوعات ہوتے تھے؟ جواب ...... ہرموضوع برگفتگوہوتی آپ کے مواعظ کی کتب اُردومیں شائع ہوچکی ہے۔ مثلاً فتح الربانی وغیرہ۔

سوال-101- فوث لقب كى شرعى حيثيت بھى ہے كنہيں؟

جواب ....اس کانفسیلی جواب ابتداء میں گزر چکاہے۔

سوال-102 .....اب تونئی بدعت ہے جلوس والی کہ اب گیار ہویں کا جلوس بھی ہوتا ہے، بیکہاں لکھا ہے؟ جواب .....اس کا جواب بھی گزر چکا ہے۔

سوال-103 .....غوفِ باك رض الله تعالى عند كے كيڑے دھونے والا دھوبى بخشا گيا۔ اس واقعہ كوكون كون سے ديوبنديوں نے بيان كياہے؟

جواب .....مولوی اشرف علی تھانوی الا فاضات الیومیه کی جلد دوم وششم اور دوسرے ایک مجموعہ فیوض الرحمٰن مصدقہ مفتی محمر شفیع کراچی میں ہے۔

سوال-104 ..... كہتے ہیں حضور غوث پاك رضى الله تعالى عنه كى خضر عليه السلام سے ملاقات بھى ہوئى - كيا واقعہ ہے؟ جواب ..... بار ہاملاقاتیں ہوئیں \_ تفریح الخاطر اور بجة الاسرار اور قلائد الجواہر میں واقعات تفصیلی موجود ہیں \_

سوال-105 .....مير \_غوث المظمم رضى الله تعالى عند كى خلافت كس في ياكى ؟

جواب .....آپ كے متعدد خلفاء تصروا نح عمرى ميں تفصيل موجود ہے۔

سوال-106 ..... قائے قادریاں سرکار بغداد کے درباری حاضری کے آداب کیا ہیں؟

جواب .....وبى جود وسر مزارات كى حاضرى كاطريقه بـ

## سوال-107 .....آپ نے بغداد کا سفرکتنی بارفر مایا ہے؟

جواب .....فقیراُ ولیی غفرلهٔ کو بغداوشریف بلکه پورےعراق کے مشاہیر کی حاضری دو بارشرف نصیب ہوا۔فقیر کا سفر نامه شام وعراق میں چارسوصفحات کامطبوعہ ہے۔اب بھی اس سال حاضری کا ارادہ ہے۔ (اِن شاءَ اللّٰد تعالیٰ) اللّٰد تو فیق بخشے۔ بحرمة النبی الکریم الا مین سلی اللہ تعالیٰ علیہ بیلم

سوال-108 ..... بغدا دشریف میں اب بھی کوئی مدرسہ ہے یانہیں؟ وہاں کے حالات تو سنا یئے۔

جواب ..... بہت بڑے مدرسے ہیں بلکہ بغداد یو نیورٹی تو مشہورز مانہ ہے پاکستانی حضرات کافی تعداد میں اس میں داخل ہیں۔ بغداد کے حالات فقیر نے اپنے سفرنامہ میں مفصل لکھے ہیں،اس کا مطالعہ کیجئے۔

سوال-109- يُعوثِ ياك رضى الله تعالى عنه كى كچھ كرا مات مزيد بھى سنا يئے۔

جواب ..... بشار كرامات مين سے تبركا چند حاضر بين: ـ

العزیز عضرت ابوالحن علی الازجی رحمة الله تعالی علیه بیمار ہوئے اوران کی عیادت کیلئے حضرت غیث الکونین شہنشا و بغداد قدس روالعزیز تشریف لے گئے ۔ آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اورایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔

ابوالمحسن نے عرض کیا حضور والا! یہ کبوتری چھ ماہ سے انڈ نے بیس دیتی اور یہ قمری نو ماہ سے بیس بولتی ۔ تو حضرت نے کبوتری کے پاس کھڑ ہے ہوکر اس کوفر مایا کہ اپنے خالق کی تشبیح بیان کرو۔ تو قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کردیا جس کوئن کرامل بغدا ومحظوظ ہوتے اور کبوتری عمر بھرانڈ بے دیتی رہی۔ (بجۃ الاسرار صفحہ ۹ ک

ﷺ شخ ابوالمظفر اساعیل علیہ الرحمۃ سے منقول ہے کہ ایک وفعہ شخ علی ہیتی علیہ الرحمۃ کچھلیل ہو گئے۔حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کیلئے تشریف لائے اس جگہ مجور کے دو درخت خشک ہو گئے تصے چارسال سے ان پرکوئی کچل نہیں آتا تھا۔ حضرت نے ان درختوں کے بیٹے کرؤضوفر مایا ور دورکعت نماز بھی ادا کی۔ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ دونوں درخت سرسبز و شاداب ہو گئے اوران پر پھل آنے لگے۔

سوکھی ہوئی کھینیاں ہری کر اے ابر سخائے غوث ِ اعظم (سفینة الااولیاء، صفحہ اے مصنفہ دارا شکوہ) ﷺ حضرت کا رکابدار ابوالعباس احمد بن محمد القرشی البغد ادی رحمۃ اللہ الباری سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت نے قحط سالی میں مجھے دس بارہ سیر گندم عنایت فرمائی اورارشا دفر مایا کہ اسے ایسے برتن میں بندر کھنا جس کے دومنہ ہوں (پڑولی) جب ضرورت پڑے تو ایک منہ کھول کر حسب ضروت نکال لیا کرنا اور تو لنا بالکل نہیں نیز اس برتن میں جھا نک کر گیہوں کی مقدار کونہ دیکھنا۔

چنانچہ ہم اس گندم کو پانچ سال تک کھاتے رہے۔ایک دفعہ میری بیوی نے اس پڑولی کا منہ کھول کر دیکھا کہ اس میں کتنی گندم ہے تو معلوم ہوا کہ جتنی گندن ڈالی تھی اتنی مقدار میں ہی موجود ہے۔ پھر بیگندم سات دِنوں میں ختم ہوگئی۔ میں نے اس واقعہ کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگرتم ان کو اسی طرح رہنے دیتے (یعنی ان کی مقدار کو نہ دیکھتے) تو تم ان سے مرتے وَم تک کھاتے رہتے۔ (قلائد الجواہر، صفحہ ۳۱،۳۳)

ﷺ شخ ابوسعیدعبداللہ بغدادی رتبۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک واقعہ بیان فرمایا ہے ان کی سولہ سال کی لڑکی مکان کی حصت سے اچا تک غائب ہوگئ تلاش میں ناکامی کے بعد وہ غوث الثقلین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے واقعہ من کر فرمایا آج رات بغداد کے محلّہ خوابہ کرخ میں جا کر زمین پر دائرہ کھینچو اور اس میں بیٹے کر بسم اللہ علی بنت عبدالقادر پڑھتے رہو رات کی تاریکی میں جنات کا بادشاہ تم سے مخاطب ہوگا اسے میرے حوالے سے اپنی لڑکی کے گم ہونے کا واقعہ سانا۔ چنانچہ رات کی تیل میں جنات گروہ درگروہ گزرنا شروع ہوئے بادشاہ گھوڑے پرسوار ظاہر ہوااور دائر کے گئر بیب آکر مخاطب ہوا میں سنتے ہی مؤدب ہوگیا اور شخ ابوسعید عبداللہ علیہ الرحمۃ نے واقع سایا تو بادشاہ جنات جناب شخ عبدالقادر جبیلانی علیہ الرحمۃ کا نام نامی سنتے ہی مؤدب ہوگیا اور ایپ لگئر کو کھم دیا کہ لڑکی کو لے جانے والے جن کو فوراً حاضر کیا جائے ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جن معدلڑکی کے حاضر کیا گیا۔ جن نے کہا کہ مجھے بھی گئی اور میرے دل میں اس کی مجبت پیدا ہوگئی بادشاہ نے اس جن کا سرقام کردیا اور لڑکی والد کے حوالے گی۔ حضور کہا کہ جمعے انجھی گئی اور میرے دل میں اس کی مجبت پیدا ہوگئی بادشاہ نے اس جن کا سرقام کردیا اور لڑکی والد کے حوالے گی۔ جن وث الاعظم کی فرما نبر داری کی توجہ بوچھی تو بادشاہ جنات تے کہا ہم ان کے فرما نبر دارک طرح سے نہ ہوں جبوں جبوں جبوں جات تھرا جاتے ہیں۔

ﷺ حضرت مخدوم سیّدعلاؤالدین علی احمرصا بررحمة الله تعالی علیہ کے تذکر سے میں اس قتم کا ایک واقعہ موجود ہے جس کے مطابق مخدوم سیّدعلاؤالدین علیہ الرحمة کی تدفین ثانی کیلئے غوث پاک محبوب سبحانی پیران پیردشگیر نے عالم رویا میں شنرادہ جنات ساکن دمشق کو حکم دیا تھا کہ تختہ آبنوں میرے جرے غربی میں رکھا ہے تختہ سنگ زعفرانی جو جمال الدین ابدال نے تبت سے منگوایا تھا اور تختہ ہائے سنگ سرخ فوراً لے کر جائے اور روضہ علی احمد صابر کی تعمیر کیلئے شاہ عبدالقدوس کے حوالے کردے۔ حضور غوث پاک فرمایا کرتے جو بھی عالم غیب و شہود سے بغداد میں آئے گامیرامہمان ہے۔ (شائل المرائح ہارووال)

## سوال -110 ....غوثِ ياك رضى الله تعالى عندى وفات مبارك كيسے، كب اوركون سے دِن ہوئى؟

جواب ....سفینة الاولیاء کی تحقیق کے مطابق برنانه خلافت ابوالمظفر یوسف بن مفضی الملقب المشنجد بالله خلیفه عباسی شب یشنبه آمشوی یا نویس رئیج الثانی اید ها و بغداد شریف میس ہوئی۔ تاریخ وصال کے سلسلے میس تذکرہ نگار مختلف الرائے ہیں۔ صاحب قلائد الجواہر کے مطابق آپ کا وصال ۱۸ رئیج الآخر ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب اید ها همیں ہوابعض نے ۲۲ ها میں وصال کھا ہے اور رئیج الثانی کی ۱۸،۱،۹،۸ وغیر ہاتاریخیں بیان کی ہیں۔

عرض الموت میں آپ کے صاحبز ادگان کے مختلف بیانات ہیں اس ضمن میں ایک روایت خاص طور پر مشہور ہے کہ جناب غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز اد مے حضرت شیخ عبدالوہاب نے مرض الموت میں آپ سے وصیت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا: علیك بتقوی الله وطاعت ولا تخف اهدا التوحید واجماع الك علی التوحید آپ کے رایا یا اللہ وطاعت ولا تخف اهدا التوحید واجماع الك علی التوحید آپ کے ایک اورصاحبز اد مے عبدالرزاق علیار تم قرماتے ہیں کہ مرض وفات میں آپ کی بارا پناہاتھ بڑھا کر وعلیک السلام فرماتے اور کہتے تو بہ کرواور ان کی صف میں شریک ہوجاؤ میں تمہار ہی طرف آرہا ہوں (وغیرہ) انہی باتوں میں آپ پر موت کی غنودگ طاری ہوگئی اور پھرلا الدالا اللہ محمد رسول اللہ بڑھا اور اپنی جان جاں آفرین کے حوالے کردی۔

آپ کے ایک اور فرزند حضرت مولیٰ علیہ اللام فرماتے ہیں کہ آپ نے بڑی صحت کے ساتھ 'اللہ اللہ' تین بار فرمایا اس کے بعد آپ کے ایک روح اقدس قضری سے برواز کرگئی۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)

چنانچہ آپ کورات کے وقت آخری اور ابدی خوابگاہ میں پہنچایا گیا۔ نمازِ جنازہ آپ کے صاحبز ادے شخ عبد الوہاب نے پڑھائی۔ باب الازج کے مدرسہ میں آپ مدفون ہوئے۔ نمازِ جنازہ میں آپ کی اولاد، مریدین، خبین اور تلامذہ کے علاوہ ہزاروں فرزندان تو حید شامل تھے یوں آسان علم ومعرفت کا بیچ کم آدمکتا سورج ہمیشہ کیلئے دنیا کی نگا ہوں سے اوجھل ہوگیا۔

#### مزار پُر انوار

حضرت محبوب سجانی غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار بغداد (عراق) میں ہے یہ وہی مقدس ومطہر جگہ ہے اور وہی محتر م محتشم مقام ہے جہاں آپ نے سالوں درس دیا وعظ وضیحت کی مبارک محفلیں سجا کیں ارشاد وتلقین کی مسعود مجلسیں ہر پاکیس اور شدگان علم ومعرفت کے قلوب واذبان کوسیراب فرمایا۔ مزار پر انوار آج بھی اپنی تمام تر رعنا ئیوں کے ساتھ مرجع خاص وعام ہے اور بلاشبہ آج بھی آپ کا روحانی فیض بھی باتی رہے گا۔ اور جب تک یہ کا ئنات باتی ہے آپ کا فیض بھی باتی رہے گا۔ یہ در بارغوثیہ کے نام سے موسوم چلا آر ہا ہے اور مزار پر انوار پر حضرت خواجہ بہاؤ الدین ذکر ملتانی علیہ الرحمۃ کا یہ بلند یا یہ اور

یادگار قطعہ تحریہ \_

سرور اولاد آدم شاه عبدالقادر است نورقلب ازنوراعظم شاه عبدالقادراست بادشاه هر دو عالم عبدالقادر است آفتاب و ماهتاب وعرش و کرسی و قلم

سوال-111

جواب .....وہاں پاکتانی سجادگی والاسٹمنہیں کہ بڑاصا جبزادہ سجادہ نشین ہوگا وہ اہل ہویا نہ ہو۔حضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندگی درگاہ میں ہرصا جبزادہ اپنی جگہ پر سجادہ نشین ہے۔حضورغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندگی اولا دامجاد پاکتان میں تشریف لاتے ہیں یا کہیں اقامت پذیر یہوتے ہیں تو درگاہ غوثیہ کے سجادہ نشین کہلاتے ہیں۔

پاکستان میں حضورغوثِ اعظم رضی الله تعالی عند کی اولا دامجاد کے علاوہ بیثار درگا ہیں آپ کے فیضان کرم کی زمین ہیں اور مشہور ہیں۔ فقیرسب کو لکھے تو طوالت ہوگی بعض کے اساء گرامی لکھے تو دوسرے حضرات بارخاطر ہوں گے۔فقیرتمام کانیاز مندہے۔

﴿ الحمدللله بيمجموعه دوتين دن مين مكمل موا ﴾

فقط والسلام مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اُولیکی رضوی غفرله بہادلپور - پاکستان سال صفر اسلام عروز جمعرات ۱۲ یج دن